

#### بحله حنون تحق مصنتف محفوظ

نام كتاب ندائع مبر ومحاب جلد خابس تابیعت محد سلم شخو بوری ناشر كمتبر جليم بيسائث كراچی كتبت حافظ گلزاراحد طبع آن ذوا مجر الالاسم

طف کے پنے
کمتبہ حلیمینی جامعہ بنوریہ سائٹ کراچی پوسٹ کوڈ ۵۰۰۰ ،
مولانا محدا قبال نعمانی کارڈن کراچی
کمتبہ سستیدا حدشہبداً دووبازا دلاہور
کمتبہ دستید یہ راجیہ بازاد ، راولپن ٹری
کمتبہ مجید بیرون بو مرگیٹ ملان

# اجمالىنظر

| انتباب                                    | •  |
|-------------------------------------------|----|
| سعادت کی تلائش                            | ۲  |
| دسول التترميق التدعليه وسلم كا وصيبت نامه | ٣  |
| فصنه ليسعف عليه لاسلام كى جيند عرنس       | ٣  |
| روزه                                      | ٥  |
| حضرت على كرم الشروجية                     | 7  |
| جئنت اورجنت بسيدج نے والے اعال            | .< |
| جہنم اورجہنم میں لے جلنے والے اعمال       | 1  |
| ببودا دريم                                | 9  |
| مسلمان غورست                              | 1. |
| فلميں اور ڈوامے                           | 11 |
| پاکیزگی -                                 | 14 |
| 李泰泰                                       |    |

# فهرست مضابين

| مبغ<br>نبر | مضمون                        | مبنح | مضمون                          |
|------------|------------------------------|------|--------------------------------|
| 44         | صحا يمكرام كى احتياط         | 1-   | انتياب                         |
| 4          | ناپ تول ئیں کمی              | 1    | سعادت كالمكشق                  |
| ۲4<br>۲۸   | عجیب کمنه<br>نوف خدا کاستیجر | 14   | رسولُ لله سلى للرعليدوم كاوسيت |
| ~4         | تطفيف كي مجدا ورمورين        |      | شرک نه کرنا                    |
| ۵-         | عدل وانصاف                   | 10   | والدبن سيحشن سلوك              |
| ۵۱         | اسلام کی جیت                 |      | قبلِ اولا و                    |
| 44         | دين اورآ خرت كانقصان         | [ ]  | خانداني منصوب بندى             |
| ۲۵         | ايغائےعہد                    | , ,  | الشركانظام                     |
| 4          | عبدکی پابندی                 |      | روحانی قتل                     |
| ۵۸         | نفرقه بازی                   |      | فواحش                          |
| 49         | أمتت پنا                     |      | ف <i>عا</i> شی                 |
| 41         | تفتة بوسف كي چندعبرني        |      | جباءا بان كاحصدب               |
| 44         | حدی بیاری                    | 79   | قبِّل احق                      |
| 71         | صبرونقين                     |      | خورمسلم كارزاني                |
| 41         | ایک بکته                     | ۲۲   | ينيم كے مال كى خصوصیت          |

| صفر      | مضمولت                    | مدنتر | مضمون              |
|----------|---------------------------|-------|--------------------|
| صو       |                           |       |                    |
| 110      | دوزه عام مذاجب میں        | 45    | ابك اورآز مائش     |
| 114      | تملم نعبيا سنكاخلاصه      |       | استغامت اورضبط نفس |
| 114      | تقتوى كمعتبقت             | 41    | الله تعالم مدد     |
| 119      | ديبرسل                    | 49    |                    |
| 177      | روز ه کی نخبیلت           | 11    | واه غصانسان        |
| 125      | سب سے بڑا انعام           |       |                    |
| 182      | أمنت مسلمه كيخصوصبيت      | 14    | -, ,               |
| 171      | بەمەيىنەيچركباں!          |       | 1                  |
| 171      | مضان کی عظمت ببجاینے والے | 4.    | _ '                |
| 127      | نلامذه كاحال              | 1     | 1                  |
| 123      | روزه کے آداب              | 1     | 1                  |
| 154      | ريگا و کی حفاظت           | ا ۹۰  |                    |
| 1        | ز یان ک حفاظت             | 44    | اشکه ا             |
| ١٣٨      |                           |       |                    |
| 18.      | ریا ده نه کھائے           | 1.    |                    |
| 164      |                           |       |                    |
| 114.4    | ومشتش اوردعاء             | 1.    | میرے آفای زندگ     |
| 150      | حضرت على كرم الشروجية     | ]1.4  | روزه د             |
| 13       | ومش فشمت انسان            | 1.    | دمضان الميادك      |
| 16.      | نتنائی احتیا د            | 1 11  | خطاب كاپياراعنوان  |
| <u> </u> |                           | ı     | 1                  |

| <del></del> |                          | , 4  |                             |
|-------------|--------------------------|------|-----------------------------|
| منعت        | مضمون                    | منفخ | مصنونے                      |
| 191         | داحت بى ماحت             | 100  | کامل ایبان                  |
| 170         | جنت كىنعتيں              | ۲۵۱  |                             |
| 194         |                          | 104  |                             |
| 194         | حوروغلمان                | 101  | ادب واحترام                 |
| 199         | دا <i>رالش</i> لام       |      | شجاعت كامپيكر               |
| 7.1         | منت کے چندمزید ہم        | 147  | سبب سے بڑا قامنی            |
| 1           | سے بڑی تعمت              | - 1  | زمدوبےنیازی                 |
| 4.4         | اشكالات                  |      | انصاف بسندى                 |
| 7.0         | البنے أوبرقياس           | 144  | خليفة اول كاعتما واقتعلق    |
| 7-4         | جنت ميں لے جانے والے عال |      | خليضة مانى كااعتما والثيلتي |
| 7-1         | ابيان اورعمل صاسح        |      | خليفه التكاعثا واوثعلق      |
| 1.9         | ا بمان کی ایمیت          | ,    | حضرت على رائم كى شهادت      |
| 71-         | اعل سائح                 | 28   | دومروری بانیں               |
| 111         | ا حفوق العبادكي اوائيكي  | 48   | شہا دئ                      |
| 717         | ا خدیست                  | 44   | علم ويحكمنت كاخون           |
| 414         | المجيه انعلاق            | 14   | جنت مي ليجاني والي واعمال   |
| 1/          | ا صبر                    | ۲۸   | خطاب اوربشارت               |
| 711         | المنتحب                  | 14   | ايك تطيف                    |
| 1/          | السيائى اورابفائي عبد    |      | الم جنت كي خصوصيت           |
| 419         | ا نزم خو ئی              | 9 1  | كامل خوشى                   |
|             |                          |      | •                           |

|       |                                          | 4      | 3                                        |
|-------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| صف    | مضمون                                    | منغنه  | مضمون                                    |
|       | عضاء كاغلط كستعمال                       | 1 771  | جهاد                                     |
| 744   | للمبين اور دراس                          | 177    | جنعير بقين تفا                           |
| 104 E |                                          |        | جهنم اورجهنم مي ليجاف والعامال           |
| 709   | اطنی امراض                               |        | صفات باری تعالی                          |
| 1     | فلاقى براميان                            | 1 24-  | ول کی آواز                               |
| 740   | بهوداوريم                                |        | پیار و الا انداز                         |
|       | سلمان پېردنىش قدم                        | 1 . 1  | الصميرے چاہنے والو!                      |
| ال ال | ودىمولويوں كى خرا.                       |        | ا کیے عجیب کتبہ                          |
| 741   | عات <i>كي لله</i> بكبدار                 |        |                                          |
| 44-   | فرلف وتغيير                              | 1 1    | طوق وسلاسل                               |
| 727   | رقه داریت<br>مراه کارین                  | ۲۳۸ ف  | دوزخیون کاسامان خوردولوش<br>مرکسا        |
| 10    | عن لمنكر كا نزك                          |        | جنيون كالبكس                             |
|       | ئىيدۇ آخرى <i>كا ل</i> گا<br>نىرىرى      |        |                                          |
| 724   | نے اور ٹومکے<br>دروا چرا کرارا           |        |                                          |
| 741   | ی مزاج کا بگاڑ<br>رگی سے شد موحیتت       |        |                                          |
| TA    | ری سے شدید مجبت<br>شکراین                |        |                                          |
| YAY 2 | مسري<br>د ندعما ښدم ند                   | مرا ا  | بہلم یں مے جانے وقعے ماں ا<br>نرک عبادات |
| 244   | م الله الله الله الله الله الله الله الل | 15 10  | زكاة                                     |
| 844   | ی وقعی<br>بی منتشی کیول ؟                | اليم   | مرام ال كانا <u>.</u>                    |
| ,,,,  | , 0-,,0                                  | 1 / 12 |                                          |

| ·    |                                |              |                               |
|------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|
| صفخت | مضمون                          | بنر<br>منعجة | مضمون                         |
| 775  | بلاکت کا سا ان                 | YAA          | مقتدی نہیں الم                |
| 744  | أيب قابل فخرمثال               | 719          | معابة كرام كاجذب اتباع سنت    |
| 771  | . 4 4 7                        |              | کہاں وہ اورکہاںہم             |
| 279  | ايك ديندار بادشاه كاواقعه      |              | مسلمان عورست                  |
| 441  | قابل شك ائيس                   | 111          | مردا ورعورت میں کوئی فرق نہیں |
| 227  | حضرت نظام الدربط وليامك الد    | 4.1          | تاریخ کی گواہی                |
| 222  | ام شافعي سمكى والده            | 1,           | حضرت لمجرو عليها التسلاكم     |
| 224  | امسل کھال توآب کاہے            | 444          | أتم موشى ملبحاالشكام          |
| 444  | صروریت تو پرہے۔                | ٣.٣          | حضرت مريم علىهاالتدام         |
| 461  | فلمين اور فرام                 | 4.4          | حضرت خدیجه رم                 |
| ۲۲۲  | فدائع ابلاغ                    | ٣-4          | عورت كا شرف                   |
| 444  | استشنهار بازى                  | ۳-9          | سبده عائث صدلقردم             |
| 240  | سسب سے مؤثر کردار              | 1            | يىلىشبادن                     |
| 244  | وتت كاخياع                     | 414          | فالممهنت خطائ                 |
| 444  | ۑ <i>ۻۼ</i> ؿؠؾڿؚڔ؈            | ۳۱۳          | توحيد كالنشتر                 |
| 707  | <i>ے کوئی جو عبرت حال کرے۔</i> | 714          | المُ مُحكيم مِغ               |
| 707  | نثىنسل كاضياع                  | 711          | امسليم ين                     |
| ۵۵۲  | دومرا پېلو                     | 44-          | فالمرينيت محدا                |
| 104  | گھرگ گواہی                     | 577          | اینی ذمتر داری سجیئے          |
| 1    | گُھرکی نبرلیجئے                | 444          | آشيد لمريل كون !              |

|      |                          | 9   |                           |
|------|--------------------------|-----|---------------------------|
| منغن | مضمون                    | صفخ | مضمون                     |
| 294  | زبان کی پاکیزگی          | i   | محسن كاضباع               |
| 794  | غبيبت اوربهنان           |     | دولىن كاخياع              |
| 491  | عمعوف اورفشش گوئی        | 1 1 | شرم وحياد كاخباع          |
| ۲٠.٠ | د ماغ کی پاکیزگی         | 446 | عشق كالحكوت               |
| 4.1  | غذای پاکیزگی -           | • 1 | شقا دست کی انتہاء         |
| نهيم | پاکیز• غذا کااثر         |     | دین کا ضیاع               |
| 4    | الپک غذاکے دنیا می اثرات | 1 1 | آخرست کی تباہی            |
| 4.0  | که بری پاکیزگی           | 1 h | عنداب قبر                 |
| 4-4  | پاکیزو ترین مدسب         |     | پاکیزگ                    |
| ٧-٧  | <b>.</b>                 | 1 1 | ہمہ جہت پاکیزگ            |
| C11  |                          | . 1 | دل کی پاکیز گ             |
| מוז  |                          | 1 1 | فرق ر                     |
| 1    | 1                        |     | جن کا تزکیه مروجیهٔ نفا ۔ |
| Mr   |                          |     | بالمنى امرامن             |
| MA   | بيلغ ابنى فكركييني .     | TAY | تكمير .                   |
| •    |                          | TAL | حد                        |
|      |                          | 741 | ابباب دوسائل              |
|      |                          | "   | آنکمصوں کی پاکیزگی        |
|      | •                        | 44- | ایسا ثواب ایساعذاب        |
|      |                          | 444 | كا نوب كى باكيزكى         |

النتاب

ومجد کا میادک دنص تغااور رسیع الاوّل کی ۲۸ تاریخ به بیرے اسمی خلیم انسانے کے والادس ہو کھے تھے ، ہوگرست ہودُ نے کو اُٹھلٹے ، ٹعکرائے ہوڈ دے کرینے ہے دگانے استنطعنین کامسر آ کھوں پر بٹمانے اور جورو جفاک طوقت و مُلاہل میں عجزات بوث انسافو ہے کو آزاد محص کا پیٹام سنانے ؟ باضا مردود مے موقت ومیسسیم کھٹے فقت مظلوم کے وادر سحے مسکین کی محدر و محے اور مورت کی ظمرت کا مبرتے ہی ہے ہے مثالیے \_\_\_\_عورت جي خوست اور پختي كھيے علامت پیغمبراسطے التُرملیہ والم )نے والے۔۔۔۔ سجماً بأتا تعارية قائب كاننات وملح الشرطية والم) ني لي وحدث كحص نشا في وشداد وإ ۲۸ العدا۲ مین الاولے کے درمیا فی شب نے برے آ قام کے وابی تھے کے مجافیے كاك اود ثبوست پسيش كرويا \_\_\_\_\_ بيشب قياست كيص شب نتجي - آ فی کھے کراچھے کھے ہردات بکہ ہردنے تیاست کا دنے ہوتا ہے خاک وخوینے بیسے تر پتھے لائنیں ، ڈرلیے اور آگ ہے واع واغ ہوائیے جم ، کئے بوث احتاء المحكة الافء وحوالص وعوالص فضا ،كوليريص كحص ونا لص ونص اير نالدوشیونے کے آواذمیں ، روشنیوں کے امص شہر کامقذربی کر روگئے ہیے اس دات موسی کا فیصے کے نسیدست مزدور دنھے ہر کھے تت کے بعد میٹھے خے سے ندسونیے نئے کہ حبست وخونھے آشا کا درندے ان کے لئے۔ اس ملے بن كراسك اود ويمعت بحيد ويمعت المعوم المعرب ألل وكل وكرسا الورج وبوتك گاٹ اُ تار دیا ۔ان درندویے نے نیمنے بیٹیوںے کے ایک با پ کے نونے سے بمجها بخص فلينط بياس بجعافه جابح ص يكن تيزن نص معشوم بثياب لين إب رينعال بن کرایٹ گئیں۔ انفوں نے طے کرایا تعاکہ اب سے حبم بیص ہوگو کی جائے گھے وہ ہمار جم سے ہوکر جائے گا ۔انے بچیو ںے کھے آ و داد تھے اور آیا رنے انھ درندوں کے سینے مصرود دگرشت کے انفوسے میں جذبہ ترخم پدیاکسف کے ساتھ ساتھ اپنی گلیو ہے ے ان دہر رملی حودف یرے لکہ دیاکہ سٹیا ہے ٹوسٹ نہیں، رحمت ہو تھے ہمے يرجيت دبياه اودائك الهيبي روشن جبين بٹیوں کھے نذرکرتا ہوںہے۔

## بِسم الله الرحن الرحسيم س**عا دست كي تلاسش**س

بانچویں جلد بیشن خدمت ہے۔ ہر صلابین کرنے دقت اپنے بجراؤ ایمیج مدانی اور فرو ما یکی کا احساس کھ ذیادہ ہی ہوجا آہے۔ نہ یہ حروف کیسنے کے فال تھا نہ اُ ب ہوں بھر بھی ٹیڑھی میڑھی آڑھی ترجمی چند کھیں کیسنے لیتا ہوں تو مجف اس مالک دخالی کا کرم ہے جواگر چاہے توجیونٹی سے وہ کا کی سے سے جو بڑے بڑے سُور ما بھی انجا کا نہ نے سکیں۔ یہ سلسلہ خطبات ، دعوت و تبلیغ کی ابک کڑی ہے اور دعوت و تبلیغ شبو ہ مینمبری بہیں بلکہ فرلینٹ بنوت بھی ہے۔ اس فرریننہ کی کاحقہ اور شیسی کے لئے اولاً تو درودل کی خرورت ہے۔ ایسا در دیوکسی کروٹ جین نہ لیلنے ہے۔

سیا داعی وہ سے جو توم کی بدھانی ، انسا بین کی دین سے دوری ، سنبطنت کانسلط ، نوجوانوں کی گراہی ، ما وُں ، بہنوں کی بے بردگی برندگوں کا نتا فل و سجابل ، ظلم و غدوان کا غلبہ اورضلالت کی تاریکی دیکھ کرسرا یا ، کرو بین جائے اور ہسس کا دن کا سکوں اور دانوں کی بیند حرام ہوجائے ۔ من جائے اور ہسس کا دن کا سکوں اور دانوں کی بیند حرام ہوجائے ۔ حضرت مولا محد بوسف وہوی فر دانشر مرفدہ کے یا ہے ہیں بیان کیا جا تا ہے کہ وہ مسلمانوں کی دین سے دوری برمضطرب اور یے فراد کیا جا تا ہے کہ وہ مسلمانوں کی دین سے دوری برمضطرب اور یے فراد کیا جا تا ہے کہ وہ مسلمانوں کی دین سے دوری برمضطرب اور یے نقے ، اور

آہیں بھریہے تھے کہ ان کی اہلیہ نے اس اضطراب ا دربے پینی کی وصبہ پوتھی تو آپ نے جو اب میں فرما یا کر اگراس کی وجیٹھیں بھی معلوم ہوجائے تو آہیں بھرنے والا ایک نہیں رہے گا بلکہ دوم وجائیں گئے -

د وسری صفیت جو داعی کے اندر ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسے اینے بروگرام کی سچائی اور کامیابی کابورا پورایقین مرد اگر داعی محسینے میں خود ہی سنگوک وشہات سے کانے ہوں ۔ تورہ دوسروں کے ال پس نفین بیدا نهی*س کرسکتا داس بقین کاحال دیکھنا موتودمول کامن*ات متے اٹرعلیہ وٹم کی بیرت بلیبہ کا مطالعہ کیاجلے ، ساسے عرب کی مخات اور قریش کی برترین عداوت کے با وجود حس چیزنے آی کوجادہ استقا برتائم دادا وههي يقين تعاسيج داعي بيرجس ننسري صفت كابونا مردي ہے وہ اس کی علی زندگ ہے۔ واعی کی علی زندگ ایسی ہونی جا ہیئے کہ اس كنشست وبرفاست ، اس كي خريد وفروخت اوركس كاجلنا بهرنا دعوت بن جائے ۔ ووجس چیز کی دعوت سے اس پرسب سے پہلے خود بھی مل کرے ، نبی اس کی دعوت مؤثر ہو سکتی ہے۔ قال بلا مال کثر ہے اثر ہوٹا ہے ۔

ان تین بنیا دی صفات کا ہردائی ہیں ہونا ضروری ہے ہیں۔
ان تین صفات کی درشنی میں این طاہر دباطن کا جائزہ لینا ہوں آؤسوائے
ندامت اورعاجزی کے جند آنسوکوں کے مجد دکھائی نہیں دیتا بجرو
ہے چارگی کے پیچند آنسوہی میری کل کا ثنا ت ہیں کہمی بھولے سے بھی
خیال نہیں آتا کہ مَیں بی وہ سیجا داعی بن گیا ہوں جو داعیا نہ صفات سے
متصدے اور میغیر اِنر اضلاق سے مزتن ہو تلہے جس کا وعظا ترا گیزاد

جس کی دعوست افقلاب آفرین ہونی ہے اگرچہ اس سسلہ خطبات میں جو پھول اور کلیاں ہیں - ان کی سجاوٹ اور بنا وط میں اس ناچر کا کردار محض بھولوں کو لڑی میں برونے والے کا سامے کین سس کر دار کا بھانے والااگر کوئی ما سر ہونا فران کی جیس کھے سوا ہونی ۔

شاید فلم دفرطاس کے اس منتخلہ میں کوئی ایسے دوحر ف معرض تحریہ بیں آجا بٹی جوبارگا وحق میں فبول ہوجا بٹی اگر ایسا ہوگیا ذیفیڈا ہی دوحر اس نامہ سیاہ کی مغفرت اکرشٹ کا سامان بن جائیں گئے۔

ان مواعظ بی علمیت توظا ہرہے کیا ہوگی لیکن اتنا یقین ضرور ہے کہ بڑھنے والا إن میں لینے دل کی آ واز محسوس کر ہے گا اور ہی سجھے گاکہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ وقت کی فرورت بھی ہے اور حالات کا نقاضا بھی ۔ انفرادی اور اجماعی زندگی میں جومفا سد دُونا ہو جگے ہیں ، ان جی ۔ انسطور کا چیٹم پوشی نہیں گئی ہے ۔ انسطور کا چیٹم پوشی نہیں گئی ہے ۔ انسطور کا راقم باکستان کے آ شوب زدہ شہر کراچی میں مقیم ہے ۔ جہاں ہردورجوں لا سنے کرتے ہیں اور جنانے ایکھتے ہیں۔ طا ہرہے کوئی بھی حساس انسان کا رہنے ہیں اور جنانے و کھتے ہیں۔ طا ہرہے کوئی بھی حساس انسان کا رہنے ہیں اور جنانے و کھتے ہیں۔ طا ہرہے کوئی بھی حساس انسان کا ۔ وہنے ہیں اور جنانے سے جنٹم پوشی شیس کرسکتا اور نہ ہی ۔ منا ۔

معلوم مو اب کو قتل وغارت گری کے ماحول میں ماضر فاظر جیسے ماکل جیر کو فر نے ہوئے دلوں میں مزید فاصلے بیدائے مایش جہاں زندوں جیر کو فر نے ہوئے دلوں میں مزید فاصلے بیدائے مایش جہاں زندوں کے سماع اور عدم سماع کی میش لفیڈیا کا سماع کی میشکوک ہوولی مردوں کے سماع اور عدم سماع کی میش لفیڈیا ہے۔

ایس کے دقت کی داگنی کہ لائیں گے۔

بیش نظر حالات سے مؤلف کا ذہن تو متا نز تھا ہی۔ بے جان قلم می معنوظ نہیں دہ سکا ۔ چنا بخر آپ دوران مطالعہ محسوس کریں گئے کہ کر معنوظ نہیں دہ سکا ۔ چنا بخر آپ دوران مطالعہ محسوس کریں گئے کہ کر مقابات کی مقابات کی مناسبت سے صراحتا یا اِشارة ان حالات کا مذکرہ مقابات کی مناسبت سے صراحتا یا اِشارة ان حالات کا مذکرہ اُل کا مراس کی کیا ہے۔

زک فلم بر آ ہی گیا ہے۔

بار اِللہ یا لاکھوں عرقوں کی پا مالی اور جانوں کی ہلاکت سے شیعے میں مصل بار اِللہ یا لاکھوں عرقوں کی پا مالی اور جانوں کی ہلاکت سے شیعے میں مصل

مونے والے اس ملک اور اس شہری مضافلت فرط!

اگراس کیا ب کے مطالعہ سے کوئی ایک ذہری بھی دینی جذبات
سے مالا مال موطائے اور کوئی ایک انسان بھی اصلاح کے لئے آمادہ ہوجائے
قد بغیریا اس فروما ہہ کے لئے اسی سعادت ہوگی ہوس پر رشک کیا جائے
ہ ساری جان کا ہی اسی سعادت کی ملاش میں ہے اور جو منیدہ یا بندھ کے
امول کے مطابق اسکے مصول سے ناامب بھی نہیں ہوں۔
مماج دُعاء

محد الشيخولدري



\* بہ دس بانیں جو آب کے سامنے بیان ک*گئی ہیں ،* آئیے ہم ان برعل کرنے کی کوسٹسٹ کریں التُرتفاك كے سائنكسى كوشركب مذهرائي -والدين كم سائد عرب سلوك كرس نقرونا قه کی وجه سے مذنوا ولا د کا حسما نی قتل کریں اور منہ ہی رومانی تىڭ كریں۔ برفسم كى بے جيائى سے لينے دامن كوبجائيں -كسى انسان كي قبل احق سے اسفے في مفول كو الوده مكريں -مسى كے مال بدا وزب رسمانيموں كے مال برفيضه نہ جائيں -ا ب نول بمعیشه درست رکھیں جب بھی إت كيس عدل وانصاف كى كهيں -النُّرك سا تفكف كُف عهد كولوداكري -كناف سنت كي داست سے ذرة مرابعي إدهرا دهرنهول "



## يسولُ التَّرْصِيِّ التُّرْعليبرو الم كا وصيب الم

مَّلُ تَعَالُوْ ااَتُّلُ مَا حَقَّمَ توكميه إتم آؤ، مين سنا دون جوحرام كبابح رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ الْا تُشُوكُوا تم برخمان رب نے کر سرکی ندکرو۔ يه شُيثًا وّيالُوَالِدَ يُبْن اسے ساتھ کسی چیزکو، اور ال باب کے ساتقنیکی کروا ور ما رندؤالو ابنی اولادکو إحْسَانًاج وَلَإِنَّفُتُكُوا اَوْلَاذَكُمْ مِنَّ امْلَاتِ مَحْنُ نُرُنُّ فُكُمْ مغلسى سے بہم رزق لينے بي تم كواور وَ إِيَّاهُمْ جَ وَلَاتَفُوبُ وَا ان كواورياس منجاد بعيائك كام اتفواجش ماظهر منها كے جو ظاہر مواس ميں سے اورجو لوشيدہ بواور ارن والواس جان كوجس كوح أ ومَابَطَنَ ج وَلَاتَتُقُتُكُوا النَّفْسَ اللَّيِّ حَتَّم اللهُ إِلاَ كِيابِ اللهِ عَمْرِي بِعَمَ كُوبِ عَمْ كِيا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصُّكُمُ بِهِ جع تأكرتم مجموء اور إسس مُرجا وُمُتيم لَعَكَكُمْ نَعُقِلُونَ ٥ وَلَاتَقُرُكُوا کے ال کے مگراس طرح سے کہ بہتر ہو مَالَ الْيَرِيْنِ إِلاَّ بِالَّجِكَ یباں کک کرمینے جا ہے اپنی جوانی کو اور پوداکروا ب اور نول کوانعیاف هِي أَخْسَنُ حَتَى بَيْبُكُغُ أَسْدُدٌ و و الدُفُوا الكَيْلُ ولِلْيُزَانَ سے ، سمكسى كے ذمة وسى چيز لازم مِالْقِسْطِ مِ لَا تُنكِلَفُ نَفْسَ كرتے بي سي كاس كوطا قت برواور رِالْأُ وُسُعَهَامِ دَرِاذَ احشِكُتُمْ جب إن كهوتوص كي مواكرج وه فَاعْدِ لُوادَلَو كَانَ ذَاتُرُبِ اينا قريب مِي مواور الله كاعمدادرا رَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُقُ ا لَمُ لِكُ مُر كروءتم كويركم كردياست ناكرتم نسبحت

وَهُمَكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَذَكُونَ هُ وَأَنَّ يَحُرُوا وَرَحَكُم كِياكُ يَهُ لَاهِ جِهِ مِرى سِيكًا صِرًا عِي مُسُنِّعَيْمًا فَاشَّعِقَهُ وَلَا يَنَّعُوا سواس بِرَحْلِهِ الورمن جِلوا وراستول السُّسُلُ فَتَفَرَقَ بِمُ مَعَنْ سَبِيْ لِهِ ذَٰلِمُ يَرَكُمْ كُوحِداكُ وَيِسَكُ السُّرِكُ لِسَيْسَ وَضَلَمُ وَبِهِ لَعَلَكُمْ مَنَ مَعَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِمُ يَرَكُمْ كُوحِداكُ وَيِسَكُ السُّرِكُ لِسَيْسَةً وَضَالًا فِيهِ لَعَلَى السَّرِكُ لِسَيْسَةً وَضَالًا فِيهِ لَعَلَى السَّرِكُ لِسَيْسَةً وَمُو مَنْ اللَّهُ مَا كُنْمُ كِيتَ رَمُو مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلِي اللَّهُ اللَّ

کرفیکم دید کفککم تشقون و بین بین کردید نیم کو اکرتم مجیت رمو و کرای قدرسامعین ! آب کے سامنے سورۃ الانعا کی آبیت نمبراکیاون سے ایت منبر تربین کے تین آبات ملاویت کی بین ، یہ بڑی اسم آبات بین ان بین جو دس باتیں بیان کی گئی بین ، ان بین کرنے سے ہماری انفرادی اوراجتا عی زندگی سنود سکتی ہے ، اور آج مہیں جو انتشاروا نتر ان قبل و نما زنگری ، جبوط از بدیم بدی حق معنی اور لوٹ بار فی انتیا ی وربیاوی حق معنی اور لوٹ بار فی انتیا ی و بید حیائی اور گھر پیوا ورف ندائی نظام کی نباجی اوربیاوی فی نظر آرہی ہے ، یہ ورست بروسکتی ہے ، اور ہم آب اچھے انسان اور کا فی سلمان بن سکتے ہیں ۔

اگران بندنالی آپ کوتوفیق مے توروز اند بینے دن کا آغاز کرتے ہوئے ان

آبات کا مفہوم سامنے دکھ کران آباست کی تلاوت کرلیا کریں ، اور داست کوسوئے

سے قبل بیرجائزہ بھی ہے بیا ارب کرمیں نے ان وس احکام برکہاں تک عمل کیا، کون

ساحکی اورکون سی بات ، ابھی کا ۔ میری عملی زندگی میں نہیں آسکی ، اورکس شعبے ہیں

ساحکی اورکون سی بات ، ابھی کا ۔ میری عملی زندگی میں نہیں آسکی ، اورکس شعبے ہیں

انجی کریں گے اورکرتے رہی آئے تو انشاء ، سٹرتعالیٰ میہ وس کے دس احکام ہماری کی میں زندگی میں نہیں کے اورکوشن عملی زندگی میں ابلی ہی میں انساء اسٹرتعالیٰ میں روزا، ویا کی عبر ان و کے ورکورت کی اورکس کے اورکس کی ایک تری انساء اسٹرتعالیٰ میں انساء اسٹرتعالیٰ میں انساء اسٹرتعالیٰ میں دیا ہوگی ۔ میں اورکس کے سیور سے کوگی ۔ میں اورکس کے سیور کی کسیور کے کو کسیور کی کسیور کی کسیور کے کو کسیور کی کسیور کو کا میکور کی کا میان انساء اسٹرتعالیٰ میں انساء اسٹرتعالیٰ کرد کردی کی کسیور کی کسیور کی کسیور کو کسیور کی کسیور کی کسیور کی کسیور کی کسیور کی کسیور کی کسیور کا کسیور کی کسیور کی کسیور کی کسیور کی کسیور کسیور کی کسیور کی کسیور کی کسیور کی کسیور کی کسیور کسیور کسیور کی کسیور کی کسیور کسیور کسیور کی کسیور کسی

. ان تین آیاسته کی المهید ، عضمت کا ایزاز، آب اسی بات سے سکا بی که مفرست عبدالترمن مسعود دمنی الترعنه فریا نے بیں کہ جیشخص دسول الترصلی التی م ملید دسلم کا ایسا وصیعت نامہ دیکھنا چا ہنا ہو جسبس پر آب کی مہرکگی ہوئی ہوتی دہ ان آیا ت کو پڑھ لے ، ان میں وہ وصیعت موجو دسمیے جورسول الترصیتے التر علیہ کولم نے الترکے کم سے امتت کودی ہے .

یہ تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لئے وصیت کی کیا اہمیت ہوتی ہے ،
کیشنے س اپنی و فات کے بعد اپنی اولا دکے لئے ، لینے عزیزوں اور دشتہ واروں
کے لئے لینے متعلقین اور دوست واحباب کے لئے جن باتوں کو ہمیت ضروری
سمجھتا ہے ، ان کی وہ وصیت کر جانا ہے تو یوں سمجھنے کہ یہ دس باتیں وہ ہیں ، جو

آپکی امست کے لئے ہمنٹ زیا دہ اہمیسٹ کھتی ہیں۔ اسی لئے حضرت عِیکھ بن سعود دھنی املاع نہاں دس باتوں کوآپ کا مہر بند وصیسنٹ امہ فرادہے ہیے .

حضرت عبا دہ بن صامعت دصی المترنعا لیے عنہ بناستے ہیں کہ یسول المترصلے السّٰدعلیہ کے لم سے صحابۃ کرام کوخطا ب کرے فرط! :

اکون ہے جومجد سے تین آبنوں برسجیت کرسے، بھریہی تین آبیتیں الا وسن فراکر ادشا د فرا یاکہ جوشخص اس مَبعیت کولوراکرسے گا، اواس کا اجراللہ تعالیہ کے ذمہ جوگیا "

گو یا یوں سجھنے کرحضورعلبالت لام کے جواتمنی زندہ نضے ان کونوا کہائے۔ نرعنیسب دی کرمجھ سے ان تین آیتوں پرمبعیست کرلو، اورجوا ب ایک بسید کسنے و الے تھے ان کواکب نے ان پرعمل کرنے کی وصیست فرا دی ۔

اوربات صرف بیرنہیں کہ میزین آئیس آپ کا وصیت نا مرہیں ملکہ خودر آئے۔ العلمین نے بھی ان نین آئیوں میں سے ہر آبت کے آخر میں یہ الفائد نرائے۔

"ذَ الكُمْرُ وَحَتَّكُنْ عربِهِ " به الفائل نين إدارشا دفرائ ، جن كامعني برب كذا تعاشيفهيں ان باتوں كى وصبتست كرتاسيے ادر اكبدى حكم كراسيے كاكرتم محيمواً تم بارد کهو، تاکه تم برمبزگارین جا دُ اورسچتے رمو، مفشرفران حفرست عبدالترب عيكسس دمنى التنطينها فرالتيه كاكسودة آ عمران میں اللہ تعالیے نے آیا سے محکات کاجو ذکر کیاہے تووہ میں نین آیا سے ا وران آیا سند میں جو با تنیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان ریخ صرت آدم علیالیت لام سے الے ک خاتم الانبيا مصق الشرعليد ولم كك تمام انبيا وعيبها لتسلام كى شريباتيم تعن بي، ان بين سے كوئى چيركسى مذہب وملت اوركسى شريعيت بين منسوخ أبد ہوئی۔ کعیب احبار رضی الشرعنہ جونورات سے اہرعالم ہیں، پہلے میروی نے پهرسلمان موئے وه فرائے بي كرقرآن مجيد كى برآيات جن ميں دس حراه چیزوں کا بیان ہے ، انشرنعا لیے کی کنا ہے، توراست بسم اللہ سے معسد انہی آیا ت سے شروع موتی ہے۔ ا و دُکها گباہیے کرمپی وہ کیسس کلما سنہیں جوحضرسن موسیٰ علیالسّلام پر ان دس بانوں میں سب سے بہلی بات اور سہے پہلا مکم يه بدے كوالله تعالى كے سائد كسى كو يعي مشركيك فاعقبرانا ، كيونكالله تعالى كي في ووسي حرائم تومعاف بوسكتي بس مكر شرك بساجرم چوکسی صورت معا ف نہیں ہوسکتا اسورہ نساریں ایشا دباری تعالیٰ ہے : — إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُنشَرِكَ مِب مِ مِنْكُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ئے چاروں ا ما ویہش جو پیاں ذکر گائی ہیں ہفتی اعظم پاکستان مولا 'امغتی محسب پشفیع صاحہ نور اشرم قدۂ نے \* معاروٹ الفرآن " میں نقل کی ہیں - سورة ما مُده مِين فرما يا گيا ؛ هُ مَنْ لَيُشْرُوكُ إِللَّهِ فَفَدْحَرَّمَ بيشكي فنركب هرا بالتدكروا يُعَكِيثِهِ الْهَجَنَّةَ وَحَأْوُاهُ النَّار حرام کی امترینے کسس پرجنت اور کسس کا باللظُّالِلِينَ مِنَّ ٱنْصَارِط تعكانا وونرخ بيداوركوني نبس ظالمون (سورة الانع) ي ) کی مددکرسفے والا ر

مشرك خواه كيسا بى تخى كيول شريو ،كيسابى با اخلاق كيول ندبو ،كيسابى حباد بامنست گرنے والاکیوں نہو، کیساہی حاجی اورنمازی کیوں نہ ہو، کیساہی بہا در بجا بدكيول مذبو، كبيساسي ذاكر وشاغل كيول مذبو،

اس پرجنت حُرام سے اوراس کا ٹھکا نا۔ ولئے دوزخ کے اور کوئی نہیں مر مرک وه جینگاری ہے جو اعمال کے خرمن دو الاکر دیتی ہے ، بہاں مک کو فاك فران فراست بي كرحصنوراكم منة الله عليه ولم سميست ووس ويما بنباركم السّلام كميطرف بجي دحى كد كراكراً جيسي تخسبات بي سے يمكني سے

مرزوموا تؤنبوت ورسالست جيئ تنبيم تنسسب برفائز بونے کے با وجود معن اعال منائع جوجائي كے يسوره زمري سے:

بُلِكَ لَنُ اَشُوكُتَ لِيَعْبَطُنَ سِي بِهِودُ لَ كُوكُم الرَوْسِ شَرَك كِي تُوسَانُعُ كَ وَكَنَكُونَ فَنَ مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿ مِوجائِي كَئِيرِ عَلَى اورْنُومِ وَجَائِمُ كُلَّا

نغصان أنمانے والوں میں۔ مورهٔ زمر کیل م

ا ہر سے نبی معصوم بھی مو تاہے اور محصوظ بھی مو تاہیے ۔ اللہ تعالیٰ ابنے

نی کی خود حفاظیت فرا آہے ،اس کے کسی نبی سے شرک کے ارتباک اللہ عی نہیں ہوسکنا ،لیکن ہا سے جیسے انسانوں کو سمجھانے کے لئے فروا اگیا کہ جب مرك ايسا بولناك جُرم ہے كداكر إلفرض الله يم بيارون اور مقربين عاص جى مُرزد بوجائے، توان كے اعمال ضائع بوجاتے بين نوتم كس شاريس بوء مشرک وه برنصبیب نسان بے کداگراشد کانبی بھی اس کی مغفرت کی دعاک قويسي اس كى مغفرت نهيس موسكتى عبدالتدبن أبي بظام كلمد مرمتنا تعامراس دل میں کفروشرک کی غلاظت بھی ، کسس کا جنا زہ خود نبیوں سمے سروارسلی اللہ و و نے پڑھایا ، مکن رب کریم نے فرایا ، اِسْتَغُینِ لَکُسُدَا وَلَانْسُتَغُیْوْلُهُ مُعُ اَبِ مِنافِقُوں کے لئے معانی انگیں إِنْ تَسَدَّتَغُهُ وْلُصُمُ سَبُعِينَ حَرَّةً ﴿ مَا لَكُسِ الْكَرَابِ السَكِي لَيْسَرَمُرَ مَّ مجى د عا<u>ئے منطرت كري س</u>كے نوات عَلَنَ يَجُ ضِرًا لِلَّهُ لَصُمْرُ ان كوئرگز مذ سخت كار (سوره توبر بيا) مكه بخارى شريعين كى اكب حديث سيمعلوم مؤالب كرسول كريم الشُرعليدولم نے ستر سرنبہ سے مجی زیا وہ دعائے مغضرست کرنے کا ارا وہ فر میکن الله تعالیے نے آپ کوشع فرا دیا ۔ لے ر مشرک ده بنصی<del>ت اک</del>اگرده ساری زندگی دوزے رکھنا بسے ،ج بے ،عیادن وریاصنت کراہے مسیدیں بنا آبے مکمسجد حرام کوجی تعم توات كيد يجد يجي أواب نهي ساء اسكى سارى محنت ضائع على بانى بسے -كياآب سمجة بي كرمشركين كمرعبادت نهيل كرت تم ؟ قرآن تبا آجے کہ وہ صدفہ اور خیرات کرنے تھے ۔ اپنی بیکداوار میں سے

کے نام پر نکا لتے تنے ، کھ تبول کے نام پرنسکا لتے تھے۔ الم العیم البخاری رس ۲۰ جلد ۲ شاه ولی الله رحمة الله علیه نے حجة الله البالغه بی لکھامی کرمشرکین عرب بیس نماز کا دستوریمی موجود نفار

وه حاجیوں کو پانی بلات تھے ، خو دیمی حج اور عمرے کرنے تھے ، کعبہ کی دہانی
کو لیٹے لئے فخرسیمنے تھے ، اعتکا حن بھی کرنے تھے ، اور ظاہر ہے کہ بیسب کچر کس لئے کرنے تھے کہ وہ اسٹر کو مانتے نفے اور صرف بین نہیں کہ وہ اسٹر تعالی کے وجود کو تسلیم کرنے تھے ، ملکا لٹر کو زمین واسمان کا خالق اور قا در و مخیا رہی مانتے تھے کین چو ککہ وہ اسٹر کے ساتھ دو سروں کی بھی عبا دست کرنے تھے اوران کو بھی شکل کشا اور حاجست رُو اسیمے نے ، اسلے اُنہیں مشرک قرار دیا گیا ۔

ان كاالله كي ذات برا بإن

ان کا سدقہ وخیرات

ان کے حج وعمرے

ان کی نمازیں اوراعت کا ٹ

ان کی کعبہ کی دربانی ا ورحا جبوں کی خدمست

ان كيسى عام نهيں آئی ،سب اعمال غادنت ہوگئے ۔

لے مغید ثابت موں کے ؟ ·

آب نے جواب دیاکہ اگروں اسٹر تعالے پرایان سے آناتی برکام اس کے لئے

مغید **نابت بوسکتے تھے ۔** له نه الوموان سر ۱۰۰ جلداول

میرسے بزرگوا ور دوستو! یہ ونیا حسن میں نے اس لئے کردی ہے تاکہ كهين أب، س وحوك مين ندرين كرمم تواللديدا يان ركف والعين بم تو نا زیں بڑھنے والے اورصدفہ و خبرات کرسنے والے ہیں ، ہم تومسجوں وا مدرسوں کی خدمست کرنے والے ہیں ، ہم أو ج دعر ، كرينے والے ہيں .

ہم کیسے مشرک ہوسکتے ہیں ؟

کتنے ہی سیدسے ساھے لوگ ہیں جومسلمان کہلانے ہیں ، انڈرکھی ماشتے ہیں ، نازیں ہی پڑھتے ہیں ، دوست نیک کام بھی کرتے ہیں ۔

مگر پیروں اورفقروں کے سلمنے سجدسے کہنے ہیں۔ مُزاروں مِرِجاکراولاد ما بیگئے ہیں ، وولسٹ اورصحست ما نگتے ہیں ،صدقہ اور خیراست محن دکھلا ہے کے لئے کرنے ہیں۔

اولیا ، اورانبسبیا، کے لئے وہ صفات ٹابیت کرستے ہیں جوحرف الٹرتعالی

کے لئے خاص ہیں۔

كونى مجصّاب كراوليا واورا بنياء هر حبكه موجود مي

اس کاعقبیدہ ہے کہ ان کو بچا را جائے تو وہ ہما دی پیکا دکوسننتے اور مد دکے له مهتمت بن -

، ہیں ۔ کسی کا خیال ہے کہ قیامت سے دن جب ہم کپرشے جائیں گے تو وہ زبر دتی ممیں اللہ سے جبر الیں گئے۔

كسى كىسواح يە بىھ كەدەبىمىن عنىب كى خبرىن تباكىتى بېر، بەسىب شركىيە

عقائدا ورخبالات ہیں

اگرہم میں سے کوئی شخص خلطی یاضد کی وجہ سے ان غلط عقا مُرمیں مبتلاہے نو لمسے فوری طور پر نوبہ کرکے اپنا عقیدہ درست کرلینا چاہئے۔

مسى جاعسن ياكسى فروكى صدمين ابني آخرت كوتباه كرلينا كهاں كاعقل مندي ج اورنبابى يبى كوفى معمولى نهيس مكر يميشه يميشك لي جنست حرام اورجهنم واجب موجانی ہے ، پھرندنو برکام آئے گی ندسی کی سفاکٹس فائد و سے گی ، اس مقدست بهلاحكم ان آبات میں بر و باكباہے كه الله تعالى كے ساتھكسى كومتر كب ندهمرانا، والدين سيخس سلوك الدين كساخد اجعامعا لا وسيكوك يه باست يا در كھنے كى بىپ كەفران كريم مي كئى مقامات ليسے بيں ، جها ب يساع عقيدة توجید اخست ارکرنے اور شرک سے بیجنے کی نفین کی گئی ہے ،اور کس کے فراً بعدوالدین کے ساتھ حرک لوک کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ بنی امرائیل بن ہے ہے وَقَصْلَى رَبُّكَ الَّا تَعَلَّدُ وَا إِلَّا إِيًّا هُ اوزنبرے رب نے حکم دیاہے کہس کے سواکسی کی عبا وٹ مُٹٹ کرواور اں ہا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے ساتھ حسن سکول کرو، ( سوره بنی اسرائیل ہا) سورة البقره بسي بيد: وَاذُ اَخَذُ كَامِيْتَاتَ بَنِيُ إِسُرَاَّيْكَ اور (وه زما مذيا دكرو) جب سم نيبني سائل سے قول واقرار لباکہ امتد کے سواکسی کی لَاتَعَبُدُ ونَ إِلاَّ اللَّهَ وبِالْوَالِدَيْنِ عبادت مُست كرنا اورمان باب كإج لمرت خدمست گذاری کرنا ۔ (سودة البقره بيك)

سوده نساء میں ارشا و ہیے : ——— کاغبرُہُ وااللّٰهَ وَلَانتُشْرِکُوا بِهِ شَیسًا اورتم السُّرکی عبادت اختیاد کرو، اوراس کے توبا لوالِدَیْنِ اِحْسَدا نَّا · ساتھ کسی چیزکوسٹر کیپ مست کرو، اورُ الدِنْ

### کے ساتھ اچھا معاملہ کرو

اس ا مذا زبیان سے معلوم ہوتا ہے کہ نبک اعمال میں الشرتعا لیے کی عبادت ك بعدوالدين كى خدمت كا ورحبر سے - يون مي يميس حقيقتًا يديكر نے والانواسر تعالیے ہے ، کیکن ظاہری طور پرہما ہے ہے دنیا ہیں آنے کا سبعب والدین ہیں، اس لئے رہے کیم نے اپنا حق بیان کرنے کے بعدوالدین کا حق بیان فوایہ الترتعالي كاحق عباوت بيداوروالدين كاحق ال كى خدمت بد -الله تغالبے كاحق **توجيدوا ب**ان ہے، اور والد*ين كاحق راحت رس*افي اور

احسان ہے۔

الله تعالى كاحق دوره اور نازيد اوروالدين كاحق الحصامع عجزونيازيد التُّرْنَعَالَىٰ كَا مِشْرِكِ مُصْرِامِوالامُروبِ العَروبِ الدِينَ كَا دَلِ وَكَعَافَ والامبغُوصِ ب سور ، بن اسدائیل کی این منبر۲۷ کے ایک محرف کا ترجمه آب اُویر

سُ چکے ہیں، اسی میں الشرتعا لیے فریاتے ہیں :

اَحَدُ ثَعَا اَ وكِلَاهُمَا فَلَاتَعُلُهُمَّا

تَوُلَّا كُرِينُمَّاه وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّّلِ مِنَ النَّحُرَّ وَقُلُ

رَّبِ ارْحَمَهُ مُعَاكَمَا زَّبِيَا فِي مُعَيِّلًا وَبِي ارْحَمَهُ مُعَاكَمًا زَّبِيَا فِي مُعَيِّلًا

تَتُبَكُّمُ اعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوْسِكُمُ إِثْ

تكوينوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ

لِلاَقَّابِينَ غَفُوُرًاه

إِمَّا يَبِهُ كُفُنَّ عِنْدَكَ الكِسبَرَ الرَّتيرِ الكِس اللهِ سے ايك يا دونوں بڑھا لیے کومپنی جائیں ہوان اُحَيِّ وَلَا تَنْفَرُهُمَا وَقُل لَهُ حَالَا كَعِي مِن يَعِيمُن كَمِنَا اود الكَوْجُرُكُا ا دران سے خوب او<del>پ</del> بات کزا اوسائے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جحكے دمنا اور يوں دعاكرنے ريہنا كەمىرے پرود دگادان دونوں پردحمت فرائیے' جيسے انہوں نے بچین میں میری بردان كى ، د اور صرف ال علا برى تعظيم مراكتفا ،

من كرنا، دل يو يمي ان كا دب كرناكيوكم ننها دارب ننها اسه افى الصني كونوب ما نناب اكرنم سعا دت مندم و تو و توب كرف والول كى خطا معا دن كروينا ب .

اس آیت کرمیری والدین کے بایسے میں پا پنج نصیحتیں فرمائی ہیں: ا۔ پہلی میرکہ ماں باہب دونوں بان میں سے کوئی ایس بوڑھا ہوجائے فوان کوأف بھی ندکہو، مقصدیہ ہے کرزبان سے کوئی ایسی بانٹ نہوجس سے ان کے لل کونکلیھٹ پہنچے ،

حضرت حسن رضی الله عند فرات بی که که اف سے ینج بی کوئی درجهال
باب کو تعلیمت دینے کا برناتو الله تعالیم اسکومی ضرور حرام فرار دیدینے و بالت الله علیه فرا سے بی کا کہ تعالم الله علیہ فرا تے بی کا کہ کمی والدین کی ایسی حالت ہو
جائے کہ تہمیں ان کے کیٹروں یاسز سے یا خانہ صاحت کرنا پڑے تواف مُت ہو،
جیسے کہ بین میں تمہا دا یا خانہ صاحت کرنے ہوئے وہ اُحت نہمیں کہتے تھے۔
بیسے کہ بین میں تمہا دا یا خانہ صاحت کرنے ہوئے وہ اُحت نہمیں کہتے تھے۔
بیسے کہ بین میں تمہا دا یا خانہ صاحت کرنے کا انداز ایسا نہ ہوجیسا کہ خاد موں اور فوکروں کے ساتھ اختیا دکیا جا ناہے بکہ ایک کرنے کا بہد نرم ، انداز دلنشین اور الفاظ ا دب واحترام و اللے ہوں۔

ایک مرم ، انداز دلنشین اور الفاظ ا دب واحترام و اللے ہوں۔

ع. نیسراحکم به دیاکه ال باب کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا ۔ اگر بالفرض کمبی وہ عنصے میں آجائیں یاسخت کُسست الفائل است کا است کا الرب تو بھی نم عاجزی اورا نکساری اختبار کروہ سخنت بلسے کا جواب سخنت بھے میں نہ دو،

م. چوتعی نصیحت به فرمانی که والدین کے لئے دعامی کرتے را کروم اس لئے

کم حرفٹ خدمسنٹ سے ان کے احسا نا مت کاحق نوکہبی بھی ا دانہیں برسکتا المندان کے لئے د عائی کریں تاکیسی طرح ان کاحق ا دا ہوجائے۔ تغسيبراين كشيريس ہے كه ابكشخص ابنى والده كو كمر پراٹھائے ہوسے لموا کردلج تھا ،ہس نے حضورا قدس صلے الٹرعلیہ کو تم سے عرض کیاکہ میں نے اس طر*ی* خدمت کرکے اپنی والدہ کاحق ا داکر دیا ، آپ نے فرا باکہ ایب سانس کاحق بھی ا دانہیں ہوا۔ له

۵. با بخوی نصبحت به فرائی که صرحت طاهری اوب بی کافی نهیں ملکه ول سے بعی ان سے مجسنٹ رکھوا وران کی تعظیم کرتے رہو کیونکہ انٹر تعالے نمہا سے دلوں کو خوب مانا ہے کہ جو کھی کراسے مرد، وہ حرف ظاہری دکھا واہے،

با وافعی دل می می ادب واحترام ہے۔

قرآن كريم كے علاوہ والدين كے حفوق كے بالسے ميں رسول اكرم صلے الله علبہ ویتم کی بہت سادی ا حا دبیث بھی ہیں بھین فی ایحال اپنی چیندا یا نت پراکتفاء كرتا بهول وانشاء التكسى وومرى نشسست مي والدبن كے حفو فى كے بالسے مي تغییلسے بانت ہوگی ۔

البته لينے نوجواں ووستوںسے اتنی بات ضرود کہوں کا کم مغرب کی معنتی سوساشی کی نقالی بس آب ندلگیس اوروالدین کولینے کندهوں کا بوجه اور اسینے نونجورت گر<u>ے کئے ع</u>یب شہمیں ورنہ آپ کی اولا د آپ کے سانورُما ج مِن اس سعيمي كمين رياده برا حَشركرك على ، ميساحشرآج آب لين والدين کے ساتھ کر دیگے ۔

نمہا سے والدین سے مرکے بال ایسے ہی سعنیدنہیں ہوئے ۔ان کی کمریس

ویسے ہی خم نہیں آبا ان کے ہی تھ ایسے ہی کھردسے نہیں ہو گئے بکہ نہاری خدمت کرنے کرنے ان کے بیاہ با ان کے بیاہ بال سنبدہو گئے ،ان کا سروفد سے جب گیا اور تمہیں سہولتیں مہیا کرنے کی خاطر مردوری کرتے کرتے ان کے ہی کھردرے ہو گئے ہیں کتنے دکھ کی یا سن ہے جس اولادی خاطر وہ شب وروز محنت کرتے ہیں کتنے دکھ کی یا سن ہے جس اولادی خاطر وہ شب وروز محنت کرتے ہے ، دانوں کو جا گئے ہے ، آ کھوں میں سین خوا سب سیانے ہیں ، دانوں کو جا گئے ہے ، آ کھوں میں سین خوا سب سیانے ہیں ، دانوں کو وملینے کندھ کا بوجھ اور گھری شان وشوکت کے لئے عبیب ہمنے ہیں ،

فسننول ولاد النين آيات مي جودس احكام دين گفين

وَلَا تَعَنَّتُ كُوُّا اَوْلَادًكُوْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴿ ابْنِ اولَادكوافلاَس كَى وجهسة قُلْ لَهُ وَالْ غَنْ نُسْزَرُ كُنْكُمْ وَإِيَّا هِ مُسَمَّرً طِ ﴿ مِهْمَ كُوبِي رَزْقَ وَيَنْكَ اوران كوبي،

زهٔ نهٔ مها پلیسن میں دووجہ سے اولادکوفنل کیاجا نا تھا۔ایک توبیٹیوں کو عادا درشرم کی وجہ سے فسل کرئینئے نئے تاکہ کسی کو دایا دنہ بنا تا پڑسے ۔

دومری وجداولا دکونس کرنے کی پیخی کہ ہم اسے مزود یا ت زندگی کہاں سے مہیا کریں گئے ،ان کے کمانے ، پینے ، دسینے ، اوڑھنے ، پیننے کا انتظام کماں سے ہوگا ۔

بھر بعض او قان تو والدین عزیب ہونے نصے تو لینے فقرا ورعزبت کی <del>وجہ</del>

قىل كرىيىتە تىھے اورىسااوغات عزبىت نېيىن جوتى ئىمى بلكەمرىف عزبىت كااذلىشە بوتا تقاكەكمىس ايسا نەجوكەكىژىت اولادكى وجەسى بىم عزيىب بوجائى ادرېم اولادكى خردديات كولودا ئەكرىكىس -

اسی لئے دومری عبد فرمایا:

رُلَا تَعْتُلُواا وَلَا دَكُمُ خَسَّيَدَ اِمْلَاتِ اورا ولا دكوا فلاس كے المُنْفِئ كَى وجسے د سور مُنى اسلِیَل فِ ) تقل شكرو .

دونون آیتون کو ملاکر پڑھا جائے نؤمغہوم یہ بنباہے کہ آگر حقیقتّا غربت ہوتو معی اولا دکوقتل نہ کرو، اور آگر عزبت وا فلاس کامحض اندلیشہ ہوتو ہی اولا دکوتی نہ کرو۔

آخراولا دکونم اسی نیا در تشل کرنے ہو نا ، کہ ہم ایسے کھلائیں گئے کہاں سے ؟ ا

قواس سوال کاجواب میں تمہیں دیتا ہوں ، تمہاری اولاد دہیں سے کھائے گی بجہا ۔ \_\_\_ سے تم کھاتے ہو، اس کی ضروریات وہیں سے پوری ہوں گی، جہاں سے

تهادى مزوديات پورى مورسى بين - عنى مَرُرُ فَكُو دُ إِيَّا هُدُ -

تمباری سوچ بر سے کرتم خود کماکر کھائیے ہو، ننہاری دوکان تمہیں پال دہی ج تمہاری طاذمت تمہاری حروریات کولوداکر دہی سبے ، نمہاداکا رو بارتمہیں دوزی ہے راجے ۔ حالانکہ تھاری بیسون خلط ہے ۔

تمہیں میں روزی الٹرہے رلج سیے اور نمہا دی اولا دکوھی روزی وہی دسے گا د دکان ، طازنست ، سجارت ، کا د وبا ر اور کھیتی باقری دوزی کمانے کا وسیا تھیسے مگر دڈاق اور روزی دسال صروئ الٹرہے ۔

خاندانی منصوب بندی استان کی منصوب بندی با برند کر کا ندانی استان کی کرکیب منصوب بندی با برند کارفر ملید کرکیب میں میں میں میں بیدہ میں سوتے کارفر ملیدے کر آبادی میں گرافت

ہوگیا نواس کی ضرود یا سے کہاں سے پوری ہوں گی ، لہٰذا اس آبادی میں اصافہ کی روک تھام کے لئے ایک با قاعدہ محکمہ فائم کیا گیاہے ،جس کا ہرسال کا بجٹ کوڈوں روپے ہوتا ہے ، یہ محکمہ ریڈ پو ، ٹی وی اوراخیا راست میں ہشنہار بازی پرلاکھوں رہیم خرج کر دیا ہے ۔

لوگوں کو احداد وشار کے ذریعہ ڈوایا جارج ہے کہ فلان میں پاکستان کی آبادی لنے کروڑ کی ہوجائے گا، اورانٹی ٹری آبادی کی معاشی ضروریات پوری کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ لہٰذا آبادی کو کنٹرول کیا جائے ، حالانکہ بیسوی اور پر تحرکیب اللہ تفائے کے نظام ربو بریت میں مداخلت کے متزاو من ہے ، اس کا وعدہ ہے : وَمَا مِنْ حَدَابَةٍ فِي الْاَرْضِ إِلاَّ عَلَى نَمِن بِرِ جِلنے والی مخلوق الیسی نہیں جس کے اللہ ورزق کی ذمتہ واری اللہ بر منہو، وہ اس با اللہ ورزق کی ذمتہ واری اللہ بر منہو، وہ اس ب

تہیں انساؤں کی دوزی کی فکر ہے جسب کہ وہ دھیم وکریم دب کہتا ہے کہ بیس ہرجا ندار کی سنتا تھا کہ فکر اور انہیں ان کے ٹھکا نے ہرجا ندار کی سنتا تیام گا ہ اور عارضی قیام گا ہ کوجا نتا ہوں اور انہیں ان کے ٹھکا نے پر ہی روزی بینچا تا ہوں ، نحواہ جنگل کے در ندے ہوں یا فضا وُں بی اُڈنے والے پر ندے ہوں بخواہ بلوں میں رہنے والی چیو نمیاں ہوں یا سمندروں اور دریا وُں بی پر ندے ہوں ، خواہ بلوں میں رہنے والی چیو نمیاں ہوں یا سمندروں اور دریا وُں بی کے در بلا ہے والی جی میں اور دریا ور دریا ور میں کے دریا ہے ۔

المشركا نظام المشركا نظام الملا ورخرابيوں سے باك سے ،كسس نظام كے تحت وه انسانوں اور حيوانوں كى آبادى كوكنٹرول كرنا ہے اورانہيں اكب عديك

دنیامیں بسنے والوں کوجس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اسے وہ عام کر دیا ہے اور میں چیز کی ضرور سن کم ہموتی ہے ، اسے وہ اپنے نظام کے تحت خودہی کم کردی<del>تا ہ</del>ے اس كى ايك براى واضع مثال يرب كرحب سفر ك لئے ہوا أى جا أو بحرى جهاز، ربل گار پار اورموٹر کا رہی ایجا دنہیں ہوئی تنیں ،اس وقت نما انسان ورد اورا دَسُوں بِسِفْرِکِرِنْے نصے ، جو کہ باسانی ہر کک میرشہرا ورسرگا وُں میں انہیں مستراً ریل گار بان اورموشر کاری عام برگیش تو گھوڑوں اورا ونٹوں کی اہمیت کم بوگئی، یہاں کے کہ انہستہ آہستہ لوگوں نے انہیں عام ستعال میں لاناہی جیوڑویا، اب مروناتو به جابیتے تفاکه آج گلی کوچوں میں گھوٹرے اور اونٹ بلیوں کی طرح كھومتے دكھائى يىتے ،ان كے ديوڑ كے ديوڑ بوستے ياكم ازكم يەنوم وناكم ان كى قىيتىن اللى كم بوجاتى كى بركوئى أسانى سے انہيں خريد كا لیکن جواکیا ؟ نه توگهوروں اور اونٹوں کی تعداد میں اضافہ جوانہی ان کی قیمتیں کم ہوئیں ،جوں بی حمل ونقل کے ذرا تع وجود میں تئے، قدرت کے نظم كي تحت بتدريج كمورون اورا ونون كي نعداد كم بوني على كني السابين ہواکدان کنسکشی بامنصوبہ ا وی کے سے کوئی مہم جلائی گئی ہو یا کوئی محکم خاتم کیا كيابهو، يا دوائيان ايجا دى گئى مون مِلك خود يخد دىنى ان كى تعدا دىم موتى على گئى، اور قمنیں آسانوں سے بانیں کرنے لگیں بہتے ہرگھریں گھوڑا ہونا تھا اب گھو خال خال لوگوں کے پاس ہونے ہیں ۔علاوہ ازبس پرانے لوگوں کومعلوم ہوگا کھ ہندوستان میں بہنے فانونی طوربرگائے ذہیج کرنے کی اجازن بھی ، ہردوزلاکھو کی تعداد میں گائے وج ہونی تھیں۔ انڈیا بہت برطامک ہے، بولے مک میں أيد ، ون مين كم ازكم دولاكه كائيس نو ذبح ضرور بوني سون گي اور دولاكه كامطلب

ب ایک مهدید میں سا کھ لاکھ گویا سالان کروٹروں گائیں ذکے کی جاتی تغییں ، مکو بعد میں انٹریا کی مشعقب کو من نے گائے کے ذکے کرنے پر پابندی لگادی ، اب ہونا تو چاہئے تفاکہ جب سالانہ پانچ سائ کروٹر گائیں ذکے ہونے سے نکے دہی ہیں توہنیں چالیس کے عرصے میں گائے کی انٹی کٹرت ہو جانی کا انسان کا اولی میں دہتی ہے ، جنگل می تو آ یا دیوں میں دہتی ہے ، جنگل می تو آ یا دیوں میں دہتی ہے ، جنگل می تو ہیں دہتی ، — حالانکہ ایسا نہیں ہوا بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کہ کہ سے ان کی افزائش نسل کو منصوبہ بندی کے تحت کم کردیا ہے انسان کا افزائش نسل کو منصوبہ بندی کے تحت کم کردیا ہے انسان کا اندو تناسل کی ایسی زبر دست توست بائی جاتی ہے کہ اس کی نسل کو پوری توست توست بیٹ جائے اور کسی دوری وست مسل کے لئے ایک دنہ وہ با بر بھی باتی ہوئی ہوئی ہے ۔

مثلًا اسٹار محیلی بیں کروڑ انڈے دیتی ہے اگراس لی کے صرف ایک جوٹسے کو اپنی پوری نسل بڑھانے کا موقع ل جائے نوصرف اسی جوٹسے کی میسری پوتھی نسل تک دنیا کے نمام سمندراسی سے بھرطائیں ،اوران میں پانی کے ایک قطرے کی بھی گنجائش نہ سے ، مگروہ کون ہے جوان نسلوں کو اپنی فارہ حدود سے آگے بڑھے نہیں دیتا ۔

كيا وه آپ كا برندكنرول ادرخا ندانى منصوببندى كامحكمهسيع ؟

كياوه أب كاكندوم كلچرست ؟

كيابه آبكى انع حل دواؤن كااترب ؟

نهيس إان بي سيركوني چيزنهيس -

بكروه ميرت رب كااينا نظام ب جواين مخصوص حكياندا ندازي سارى كاننا

ا ا کو اود کا منات کی سادی مخلوقات کوکنٹر ول کر تاہیں۔ میرے اور آپ کے نظام میں خرابی ہوسکتی ہے لیکن اس کے نظام میں کوئی ٹرانی

جب د و مالک وخال وعد مرتا ہے کرندی میرے ذمّہے توہمیں آن دیکھے ا ندلیشوارسے و بلا ہونے کی کمئی مزودست نہیں ، وہ بوں جوں آبادی میں اضافہ کرلیگا وراً ل واسباب مي مي اضافه كرتا جلاجائيگا-

رومان قتل المرس الدي المسان قتل حرام مدات الدوكا والدوكا والدو

کاردمانی تن بھی حرام ہے۔ وہ والدین جوابی اولادی تعلیم وتربیت اسلامی نیج برنہیں کرتے ،ان کے صاور دمنول میں امتداور کسس سے دسول صلے الترطیہ ولم کی مجست کا نقش نہیں بھاتے، انہیں مجع مقا ٹرکھانے کی کشش بنیں کرتے،

انهیں قرآن کا قلیم سے محوم رکھتے ہیں، انہیں اورب سے مرعوبیت کا درس دیتے ہیں، انہیں اِسلام سے بناوت کاراستد دکھانے ہیں، انہیں فحاتی وعریائیت کے داستے پر ڈالنے کامبیب بنتے ہیں ۔

ایسے دالدین کو ادر کھناچا ہیئے کہ وہ اپنی اولاد کے روحانی قتل کا ارتکاب

قر أن كريم من الشخص كوزنده كما كيا بع جوالله اورسول كوبها نابع، اور بس برنصیب کومرده قرار و پاگیا ہے جوالتداور کس کے دسول صلی التدعلید و کم كى معرفت سے محروم ہے - ادفتاد بارى تعالى ہے : اَدِ مَنْ كَانَ مَيْنَدًا فَلَحْيَدِنْ لَهُ اِيسَانَ عَلَى جُور بِيمِ مرده (يعنى مُراه) تعاليم آم

اس كوزنده (يعنى مسلمان) بنا ديا"

فواحش إدماكم الآيات يل يرد أليا به كر

وَلَا تَعْتَرَكِبُوا الْفَنُوَاحِسَنَ مَا ظَهُرَ اوربِ حِيا فَي كَى إِلْسَكَ قريب نه مِادُ، مِنْ اللهُ مَا وَمُ اللهُ مَا الل

یہاں ایک کیتے کی طرف خاص طور پر آپ کی توجیمبذول کوانا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس سے پہلے تیسر سے نمبر پرجو بھی بیان ہوا وہ یہ تھاکہ اپنی اولاد کوافلاس کی وہ سے قتل ندکرو، اود ہس کے قورًا ابد رہو تھی دیا جا رائی ہے وہ یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے فریب نہاؤ، پندر ہویں یا ہے میں بھی اسی طرح ہے، پہلے تکم دیا گیا کہ اولا کو افلاس کے اندیشے سے قتل ذکرو، اور کسس کے بعد فریا گیا کہ باتوں کے قریب نہاؤ۔

آخران دونوں میں کچھ نومناسبست ہوگی ہجس کی وجہ سے رہ کریم نے لینے کلام کیم میں انہیں آگے بیجھے ذکر فرما یا ہے ۔ اور مناسبست ان دونوں میں بہہ ہو کہ مشہوت پرسست انسان بر توجا ہتا ہے کہ عورت اس کی شہوت را بنوں کی سکین مرسے اور کسس سے اس کو وقتی لڈت اور سُرور حال ہو ہیکن وہ اولا در کے جھبنے حث میں نہیں پہر نا چا ہتا ، اور اگر غلطی سے عور رہن کو حمل مشہر جائے تو وہ اسے اسفاط براً ما دہ کرتا ہے مکہ بچہ بیدا ہو بھی جائے تو بے حیا مردا ور بے جہا عورت کی کشش بہی ہوتی ہے کہ وہ دونوں بل کرسی طرح اسے شماعا نے لسگا دہیں ۔

اگرآپ اپنے گردوسینیں کا جائز ولیں توآپ کو ما نع حمل دواٹیوں کے استعمال کرنے -- حمل کوسا قط کرنے اور نومولو دیجوں کو قتل کرنے میں بیٹ پیش وہی لوگ نظر آپئے جواز دواجی رینسنے کے بغیر آپس میں مبنسی نعلقات فائم کر لیننے ہیں۔

پرپ میرایسی اور ہارے گئے اور کا نام دیاجا تا ہے جوشا دی سے پہلے
ائی بن جانی ہیں اور ہارے لئے شرم اور عبرت کا مقام ہے کہ ہا ہے معاشرے
میں بیجا بالیسی ماؤں کی کمی نہیں مگر ہا ہے ہاں چونکہ زنا کا دی او اس کے نتائج کو
بری نظر سے دیکھا جاتا ہے واس لئے ہوتا یہ ہے کہ یا توصل ساقط کرا ایاجا تا ہے یا
پیدا ہونے کے بعداس ہے گناہ کو اپناگناہ چھپانے کے لئے گٹرمیں ،کوڑے کرکٹ
پیدا ہونے کے بعداس ہے گناہ کو اپناگناہ چھپانے کے لئے گٹرمیں ،کوڑے کرکٹ
کے جھے پرا ورفٹ یا تھوں پر بھینیک دیاجا آہے۔

نوچونکی قبل اولا دمیں ہے جیائی اور فعاشی کامجی عمل دخل ہوتا ہے،اس لئے دونوں کو اکتھے ذکر کیا گیا ہے اور دونوں سے منع کیا گیا ہے۔

فیانتی دیسے قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں فاحشہ ہرایسے فیانتی برے کام کوکہتے ہیں ،جس کے اٹرات بڑے ہوں اور دور

کے بہنچیں ، کس مفہوم کے اعتبار سے فعاشی اور بے حیائی کا دائر ، بہت و بیع موجاتا ہے ۔ فعاشی زار ، سے بھی بہو کستی ہے ، عمل سے بھی موسکتی ہے اور دل محمد ، سکن

سے بھی ہوشنی ہے۔ اللہ تعالیے نے برسم کی فحاشی سے دور رہنے کا حکم دیاہے، نواہ اسس کا تعلیٰ ظاہر سے ہویا باطن سے ہو، قول سے ہو یا کھل سے ہو، جب کہ مغربی بہتیں۔ جس ہے مرے جاسعہ ہیں، اس کی بنیادہی ہے جیائی پرسے ۔

بی ہم مرکے جاسے ہیں ہوں کی جاتا ہے۔ اخبارات میں ہے حیائی، ریڈ اورٹی دی میں ہے حیائی، مٹرکوں اور دو کانوں پر ہے جیائی، کھیل کے میدانوں اور سکولوں، کالجوں میں ہے حیاثی اور یم مغرب والوں پرکیسے انگلی اٹھا بیں ، ہما سے اپنے ملک کا شہروں اورگھروں کا ہی حال ہے۔
انجا داست اُٹھا بیں تو نیم برہم ندعورتوں کی تصویری دکھا ئی دبتی ہیں ، دیڈ لواو
ٹی دی کھولیں توفیق گانے سننے اور نا قابل بیان منا ظرد کیمیے کو ملتے ہیں ، دکانوں
اور با ذاروں میں دکھیں تو با بی اور بہنیں ایسے بیاس میں دکھا ئی دبتی ہی کہ انہیں
ماں اور بہن کہتے ہوئے متر م محسوس ہوتی ہے ۔ اسلام کی بنیا و پر بننے والے ہس
ملک سے نامیح گانے والے مل نفے بیرونی ممالک میں کیمیے جاتے ہیں اور ان پر
کروڑوں دو پیرخ وج کیاجا تاہیے اور تبایا یہ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا تعادف کوئے
ہیں بمعرز دگھرانوں کی نوجوان لوگیاں ناہینے اور تھرکنے کو اپنی ثنقا فرسی جبتی ہیں ، گھر
گھر سے جا کے جنا نے اُٹھ لیے ہیں ۔

المرسے جائے جنال ہے اکھ ترہے ہیں۔
جیار ایمان کا حصد ہے۔
جیا ہی تو دوطاقت ہے جوانسان کی آنکموں کو جیکا دیتی ہے۔
جواس کی زبان پرتا الا اوال دیتی ہے۔
جواس کے گذرہ جند بات کو سکام دیتی ہے۔
جواس کے گذرہ جند بات کو سکام دیتی ہے۔
جو دن کی دوشنی میں اور رات کی تاریکی میں اس کی حفاظمت کرتی ہے۔
جو دن کی دوشنی میں اور رات کی تاریکی میں اس کی حفاظمت کرتی ہے۔
جشخص میں جیا نہ ہو ہے اللہ علیہ ہم کا فران ہے :

انٹر کے سیجے رسول صلے اللہ علیہ ہم کا فران ہے :

لایا نیکان لیمن لاکھیا۔

الایکان نیمن لاکھیا۔

سكة ايك عربي شاعرف نوب كهاهي : -

إِذَالْمُ نَحَنْشَ عَا قِبَدَ اللَّيَا لِي وَلَمُ تَسْتَحْي فَاصْنَعُ مَا تَشَاءَ

جب تم راتوں کے الجام سے نہیں ڈرتے ،اور حیائی نہیں کرتے تو عوما ہو

کرتے دہو۔

فَلا وَاللّهِ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْنُ وَلاالدُّنَيا اذا ذَهَ بَ الْحَيَاءُ اللّهُ فَيَا اذا ذَهَ بَ الْحَيَاءُ اللّهُ وَاللّهُ فَيَا اذا ذَهَ بَ الْحَيْدَ مِنْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

۔ اس ۔ یہ بھی ذہن میں صرور رکھیٹے کہ اس آ بہتِ کرمیویں یہ نہیں فرایا کہ" ہے جائی ندکوہ ا بلکہ ایس فرایا کہ" ہے حیاتی کے قریب بھی مذجا وُ " مغصدیہ کانسی محفلوں ، ایسے

بدین راید بسید مقالات پریمی نماؤ، جهان جانے کے بعد ہے جائی میں تبلا پروگراموں اور ایسے مقالات پریمی نماؤ، جہاں جانے کے بعد ہے جائی میں تبلا

ہونے کا خطرہ ہو، اور ایسے کام بھی نکرو، جونعائی تک بہنچانے کا سبب بنتے ہوں۔ رسول اللہ صلے اللہ علیہ ویم کا ارشا دہے:

اس لئے فواحش کی جگہوں سے اور فواحش میں سنلا دوستوں سے دورہی دوا

ر منا چاہئے، اپنے اوپر زیادہ اعتماد سیجے نہیں ہے، نیفس بڑا وُصوکہ باز اور فرین ہے جیلے بدائے بیلے سے بے جیا انسانوں اور ہے جیائی کی کانس میں لے جائے گا۔

مجمعی کے گار تمہا سے نہ جانے سے رشنہ دار نا داحن ہوں گے -

کبی کھے گا تہا ہے۔ ویتے سے می کا دل شکنی ہوگی۔ کبھی کہے گا تم نما زرونے کی پابندی کرتے ہوتھ مچکوئی اثرنہیں ہوگا۔ کبھی کہے گا لوگ وقیا نوسی کہیں گئے آخرزا نہجی تو نبھا ناہے ۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ اس طرح کتہیں ہتہ بھی نہیں چلے گا وہ تہیں فحاشی جی جنلاکر دے گا۔

اس لئے فرا پاکتم فواحش کے قریب ہی شعاؤ۔

وَلاَ تَعْتُلُوا النَّفْسَ الَّبِيْ حَوَّمُ اللَّهُ نَتِلَ كُواس كُوس كاخون الشَّرف ولم

بہلی بات و بہ جان اس کری کے ساتھ قل کرنا کیا ہے۔

حصرت عبدالله بن سعود دمنی الله عنه سے دوا بیت ہے کدرسول الله صلی الله علی الله علیہ وسل الله صلی الله علیہ وسل سف فرایا :

اکسی سلمان کاخون ملال بہیں گریتی چیزوں سے ایک یہ کہ وہ شادی شر ہونے کے با دجود بدکا ری میں مبت الا ہوجائے ، دومرسے یہ کماس نے کسی کو ناحی قتل کرایا ہو ، اس کے قصاص می ما داجائے ، تیسر سے یہ کم اپنا دیں حق چید ڈکر مر تد ہوگیا مو ، اے

حضرت عمّان عنی رمنی الله عند حس و قست با عید سی فرعے می محصور تھے ،
اور لوگ ان کو قسل کرنا چا ہتے تھے ، اس و قست بھی حضرت عمّان رمنی الله عند نے
لوگوں کو یہ حدیث سنا کر کہا تھا کہ اللہ کے فغنل سے میں ان تعینوں چیزوں سے بری
بہوں ، میں نے زمانہ واسلام میں نوکیا ، ذمانہ جا جسیت میں بھی کہی مرکا دی نہیں کی اسے بسی اسلام میں نوکیا ، ذمانہ جا جسیت میں بھی کہی مرکا دی نہیں کی اسے بسید سے مداد میں نوکیا ، ذمانہ جا جسیت میں بھی کہی مرکا دی نہیں کی اسے بسید میں کہی مرکا دی نہیں کی اسے بسید میں اسلام میں نوکیا ، ذمانہ جا جسیت میں بھی کہی مرکا دی نہیں کی اسے بسید میں اور اسلام میں نوکیا ، ذمانہ جا جسیت میں بھی کہی مرکا دی نہیں گئی اسے بسید میں اور اسلام میں نوکیا ، ذمانہ جا جسید میں نوکیا ، ذمانہ میں نوکیا ، ذمانہ جا اجسیت میں بھی کہی مرکا دیں ہوئی ہوئی اور اسلام میں نوکیا ، ذمانہ جا اجسیت میں بھی کہی میں نوکیا ، ذمانہ جا اجسید سے بسید سے بس

اور شمیں نے کسی کوفتل کیا ہے اور نہ کہی میرے دل میں بہ وسوسہ ایا کہ میں اسپنے دین اسلام کو چھوڑ دول ، بھرتم مجھے کس بنا ۔ پرفتل کرتے ہو؟

گرییمی سند بین کران تین جرائم کی بناد دمی جماشگاکسی سلان پر فی تفاقهاند کی اجا زست نہیں ۔ یہ بسلامی حکومت کا کام ہے کہ وہ اسے اسکے جُرم کی مُزائے، اگرکسی کو قانون کا تقویس لیننے کی اجا زئت نے دیجائے ، توشہراور آباد باں اناد کی اورفسا کا شکا رم وجائی گی ۔ امن اورسکون اور تحقیظ نام کی کوئی چیز باتی نہیں ہے گی جس کادل چاہے گا و مکسی ہے گئ و برالزام سگاکراس کا خون بہا دیگا۔

اور آج جوحالات جی ان میں نوالزام کی ضرورت میں بانی نہیں رہی ، ایک در ندہ صغبت انسان کلاشنکوف لم تقریب ہے کرنکل آہے اور دوجا رہے گناہ اندان کو معبون ڈالڈ ہے نہ قاتل جا نہ ہے کہ میں کیوں قتل کر دلا ہوں ، نہی مقتول کو معلوم ہوتا ہے کہ میں جرم کی صغرا دی جا رہی ہے ۔

خون سلم کی ارزانی اسلمان کاخون سب سے زیادہ ارزان چیز محول اور ان کی ارزانی این کررہ گیا ہے۔۔۔۔۔عیر سلموں اور

حیوانوں سے بھی زیادہ ارزاں اپھیے دنوں اکب خرنظرسے گذری کر دونوجوانوں کو اعزاکر لیا گیا۔ اعزاد کرنے والے می ہر ہے مسلمان ہی تھے، اعزاد کے بعدانہیں بنہ پلاکدان دونوں نوجوانوں میں سے ایک میسائی ہے اور دوسرامسلمان ، انہوں نے عیسائی نوجوان کو حیواز دیا اور سلمان کو کولیوں سے بعدون ڈالا ، اسی طرح چند روز عیسائی نوجوان کو حیواز دیا اور سلمان کو کولیوں سے بعدون ڈالا ، اسی طرح چند روز پیشتر یہ خبر اخبار میں آئی تھی کریہاں کو اچی میں کسی حبکہ ایک فوجوان کو اُنھا ، فریب بیشتر یہ خبر اخبار میں آئی تھی کریہاں کو اچی میں کسی حبکہ ایک فوجوان کو اُنٹا دیا ، جب کہ کتا ہے تھا ، در ندہ مسفست دمہشست گردوں نے اس فوجوان کو اُنٹا دیا ، جب کہ کتا ہے گئیا۔

بہ اس مسلمان کے نون سے ہولی کھیلی جا دہی ہے ،جس کے بالیے میں دسول

الشرميلے الله عليه ولم نے فرا يا تھاكھ سنے ابك كلمد ابات ) سے مسلمان كے قتل بر مددكى ، وہ جسب قيا مست كے دن المصے كا تواس كى بيشانى بر تخرير برگا۔

طذا آيسٌ مِن زُخمةِ اللهِ

بشخص الله كي رحمن سے مايس سبے - (ابن ماجر)

ده رجيم وكريم اللهجس كى رحمت عصص شراني ما يوس نهيس،

زانی ما**ی**س نہیں

واكوا ورسور مايس نهيس

بينازاور فاسق وفاجرالوس فهيس.

اس کی رحمت سے وہ بریجست محروم موگاجس نے مسلمان کوفل نہیں کہا ہوگا بلکہ کوئی ایسی بات کہد دی موگی جواسس کے قتل کاسبسب بن گئی موگی۔

مثلًا كسى كوبَعِرْ كا دبا بروكا كرفلان تمبيس برا معلاكمتاب -

كو تى غليط ا فواه أزا دى موگى .

سب کو دوزخ میں ڈال دے گا ہے (نر ندی شربین)

ایک تیسری مدسیت میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ وطم کا برارشا دیمی منتول ہے اللہ علی منتول ہے اللہ کے نزد کیب دنیا کاختم ہوجا نا ایک سلمان کے تل سے زیادہ آسان ہے ہیں دیا مسلمان کو مسلمان اوسلمان اسلام تو تیرسلم بریمی کا تھا مصلے نے کا جا زئت نہیں دیا، جوا کیب ذمی اورم حا بدک حیثیت سے اسلامی مملکت میں رستا ہے۔ رسول اللہ

مىلى التُرعلب وسلم كا فران سے

"جومسلان کسی معاہد (غیرسلم شہری) برطلم کر گیا یا اس کاحق ماسے گا یا اس ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی طاقت سے زیادہ لوجید ڈالے گا یا اس کی کوئی چیز جبر اسے گا ، تومیل اللہ کی عدا است میں سلمان کے خلاف دائر جونے والے مقدمے میں اس غیرسلم شہری کا دکیل بن کر کھڑا ہوں گا ۔

یہ بات نوآ پ میں سے شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ شنطان کے وکیل کا منا ت سے سروار صلے اللہ ولم مہوں گئے ، اسے استغاثہ کے مغدر میں گاؤن کو منا شکے مغدر میں گاؤن کی منا ت سے سروار صلے اللہ ولی منا ترکن کی ہوں گئے ، اسے استغاثہ کے مغدر میں گاؤن کی منا ترکن کی منا ترکن کی منا ترکن کے منا ترکن کے منا ترکن کے ایک کوشش کیجئے جواغیار کے میں نور ایس منا کو کو وونصائی کے نا پاکمنصوبوں کی نکیل کی خاطر مک عزیر کی مرکوں اور کلی کوچوں کو لا الله اللہ مندم پر صنے والے مسلمانوں کے خون سے رنگین میں منا کو میں اور میں کو لا الله اللہ مندم پر صنے والے مسلمانوں کے خون سے رنگین میں میں میں میں میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کی میں کو میں کی میں کو میں کو میں کو میں کی میں کو میں کی میں کو میں

من اپنی محدود بساط کے مطابق مجیدے دوجمعوں میں سورہ الانعام مال معلمی میں سورہ الانعام مال معلمی میں سورہ الانعام مال معلمی میں میں استان کئے گئے ہیں ، ان بیت باتے احکام بیان کرچکا ہوں اور آج بقید پانچے احکام یا محروات کی بابت باتی ناقص سوجھ بوجھے اور مطالعہ کے مطابق کچھ عرض کرنا چا ہتا ہوں

ان آیات میں جیٹا بھی جو دیاگیا ہے وہ بہ ہے کہتیم کے ال کے فریب نہ جاؤ، کسی بھی انسان کے بال، جائیدا و رامین ، مکان دو کان اور سامان بہائی خائد کا فرید بنائی نہ کہ اس کی خشش اس دفت تک نہیں ہو کہتی ، حب کک اس کی تلافی نہ کر دی جائے یا جسب نک کہ اس مطلوم شخص سے معافی نہ انگ ایجائے اس کی تلافی نہ کر دی جائے یا جسب نک کہ اس مطلوم شخص سے معافی نہ انگ ایجائے اس کی تلافی نہ کو بغیرسی کا انتقال ہوگیا تو اسے قیامت کے دن ہولنا کا نجی کے دن ہولنا کا نجی

سے دو چار مہونا پڑے گا کیو کہ رب نعالی اپنے حموق منا نع کرنے والے کو تو مہو سکتا ہے کہ بینے معان فرا دیں ۔ لیکن حفوق العباد منا نع کرنے والے سننے می نیکیاں نے کران لوگوں کی سیم کر دی جا ئیں گی، جن کے اس نے حفوق نائع کئے مہوں گے اوراگر سب کے حقوق کی اوائیگی سے پہلے اس کی نیکیان ختم مہوئیں تو پیمران کے گنا و ایکراس کے ذہبے ڈال دیئے جائیں گے۔

ایسے ہی خص کو عدسیت میں خلس قرار دیا گیا ہے ، کیونکہ فیامست کے دن جب کہ انسان ایک ایک نیکی کامحت ج ہوگا کسس دن یہ حران نعبیب نہ صرف یہ کہ اپنی کی کامحت ج کا بکہ دوسروں کے گناہ ہی لینے ذمہ لے لیگا۔
اپنی سیکیوں سے ج نفر دھو بیٹھے گا بکہ دوسروں کے گناہ ہی لینے ذمہ لے لیگا۔

یفنی سے مال کی خصوصی سے

یفنیم سے مال کی خصوصی سے

ایس نوکسی انسان کے مال کی خصوصی سے ایس نوکسی انسان کے مال کی خصوصی سے ایس کا دی میں میں کا دی چکاری

یا داؤ فریب سے محصیا لینا جائر نہیں مگریتیم کے ال کے قریب نہجانے کا فاص طور پر دو وجہ سے حکم دیا ، ایک نواس لئے کہ عام شخص اپنی ذاتی طاقت یا اپنے جتھے اور جاعت کی حمایت کے ساتھ لینے حتی کا دفاع کرسکتا ہے اور اپنا مال اور زمین بچانے کے لئے الرسکتا ہے گرینیم البیانہیں کرسکتا ۔ مال اور مرکان اور زمین بچانے کے لئے الرسکتا ہے گرینیم البیانہیں کرسکتا ۔

اس کی دورس وجرب ہے کرعرب معاشر وجس سے قران کریم براوراست خطا ب کرتا ہے، اس معاشر وجس سے قران کریم براوراست خطا ب کرتا ہے، اس معاشر وجس بیظم ہور کا نھا کہ منیم لڑکوں اورلوکیوں کے اللہ و و ولت بران کے لینے عزیز وافا رب ناجائر: قبضہ جا لیتے نھے، ماص طور پرینے ہے ہوئے کے باوتو یہ بیسے سے نا کسے تھا یعن اوقا سن بالنے ہونے کے باوتو ان کے دشتے صرف اسلٹے نہیں کرتے تھے کہ برال کا تھ سے ذبکل جائے۔

ان کے سے سرت ہے ہوتا ہے کہ دوسے ہے۔ ہوں اور سربریسن بن کر دنظا ہر برلی کے متولی اور سربریسن بن کر دنظا ہر برلی شفقت و محبت و کھاتے کہ ہم صرف ان ٹی حفاظمت اور تربیت کی خاطرو قت ہے یے ہیں بیکن دربردہ ان کی کوشسش یہ ہوئی تھی کدان کے بالغ ہونے سے بیلے جننا کھا سکتے ہیں کھا جائیں۔ جہاں کوسس کی ضرورسٹ ہوئی تھی ، ولاں سوخرے کرتے اورخوب عباشی کرتے اسی لئے فرایا گیا۔

وَلَا تَنْ كُلُوْهَا إِسْرَافًا وَّبِهُ ارَّا اَنْ بَيْكُبَرُوا- (سوره نساديْ)

ینیموں کے مال کو فعنول خرجی میں نداڑاؤ، اس نیب سے کہ بی جب برے موجایش کے توہالا تصرف ختم موجائے گا ۔ اوران کا مال واپس کرنا برے گا۔ ایسے لوگوں کے بالسے میں فرما باگیا:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ آمُنَوَالَّالْيَتَّائِى بِيُكَ جِولُوكَ بَيْمِوں كَا مَال احْنَ كَالِمِيْتِ عُلُمُنَا إِنَّمَا يَئَا كُلُوْنَ فِى بُطُونِمِعْ بِي وه بِس لِينے بِيٹ بِن اُگ ہى بِعرِنْے نَادُاط وسَيَصَلُونَ سَعِيُواْه ﴿ بِينِ اوْمِفْرَمِیْعِ وَکَمِیْ مِوْلَیَ آگ بِرِجِوْکِے جَالِیَکُ

مسحا بنگرام کی احتیاط کرام رضی الترعنبی برسے بوکنے ادر مخابہ موسی الترعنبی برسے بوکنے ادر مخابہ موسی الترعنبی برسے بوکنے ادر مخابہ موسی الترعنبی برسے بوکنے ادر مخابہ تھا تو انہوں نے اس کا کھا نا بینا الگ کر دیا ، ناکہ س سے کھانے کا کوئی حصہ ہماتے اور ہما ہے ہوں کے پیدی میں نہا جائے مگر ہسس میں بڑا حرج تھا کہ ایک نہیں اجا زہ دی گئی کہ ان کا کھا نا بہکا نا کھا نا الگ پکا یاجائے ، اس لئے انہیں اجا زہ دی گئی کہ ان کا کھا نا بہکا نا الگ بہا یاجہ جور اسلاح جا ہمنے ہیں۔ اور ان کو بی جا نا ہے جو اِصلاح جا ہمنے ہیں۔ اور ان کو بی جا نا ہے جو اِصلاح جا ہمنے ہیں۔

چونکہ رسول اکرم صلے الترعلیہ کولم نے تیبیم کی نرسیٹ اورم کوشش برحبنت میں ایسے ساتھ ہونے کی بشارت سائی ہے ۔ اس لئے صحابۂ کوام دما اس نیک کام میں بھی سبقہ ن لے جائے کی کوشسش کرتے تھے ، حدیدے میں آتا ہے : ——

اَنَا وَكَافِلُ البَيْنَيْمِ كَمَا مَبِن مِن اورمَّيم كى بِرورش كيف والاجنت مِن اورمَّيم كى بِرورش كي والاجنت والاجنت في البَحَنَّة بِ

يە دونوں النگلياں فرېبېب.

حضرت زینب رصنی الله عنها منعد دینیموں کی بر ورشس کرنی تعیں . حضرت عائشتہ رضی الله عنها کے بھائی محدین الی مکرد اکی لرکیاں تیم موگئیں توحضرت عائشہ دیانے الہیں اپنی برورش میں سے لیا۔

بنیموں کی پروکٹس کے ساتھ صحابۂ کرام دمنی اللّٰرعنہم نہا بین دبا نن دادی کے ساتھ صحابۂ کرام دمنی اللّٰرعنہ نہا بین دبا ننت دادی کے ساتھ اور ساتھ اللہ کی حفاظ منت بھی کرنے نفتے ، ۱ درہسس کوضائع ہونے سے بچاتے اور نجاد منت کے ذریعے اسے بڑھلنے کی کوشش کرنے نفعے حضرت عمرت عمرت اللّٰرعنہ کا عام کھی تھا۔ ا

اِنْجِنْ وَافِى اَمُوَالِ السِتَامِحِ لِسَيْمِو*ں کے ال سے نجا دت کروکر ذکا*ہ لیے کا نکھکا الدَکاؤُہ ہے۔ کا نام کھا نے کہ نام کھا نے کہ نام کھا نے کہ نام کھا نے کہ نام کھا نام کھا نے کھا نام کھا نے کھا نام کھا نے کہ نام کھا نے کہ نام کھا نام کھا نے کہ نام کھا نے کہ نے کہ نام کھا نے کہ نام کھا نام کھا نے کہ نام کھا نے کہ نام کھا نے کہ نام کھا نے کہ نام کھا نام کھا نام کھا نے کہ نام کھا نام کھا نے کہ نام کھا نام کھا نام کھا نے کہ نام کے کہ نام کھا نے کہ نام کے کہ نام کھا نے کہ نام کے کہ نام کھا نے کہ نام کے کہ

پروکیش اورنجا دسنے علا وہ بھی کئی طربیّوں سے صحابۂ کرام رہ بیّیوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے ۔

ایکسیتیم نے ایک شخص پر باغ کے متعلق وعلی کیا کہ پیمیراسے لیکن دسول اسٹر صتی اسٹر علیہ وسلم نے اس کے خلاف فیسلہ کیا تو وہ رو پڑا۔ آپ کو اس پررچم آگیا، آپ صلی اسٹر علیہ وسلم نے اسٹخس سے سفارش کی کہ یہ باغ تم اسے سے وہ اسٹر تعالے اسکے بدلے تمہیں جنت میں باغ دیگا یہ بن اس نے انسکا دکر دیا۔

حضرت ابوالاحدرج دم بھی موجو دیھے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم میرے باع کے عوض اپنا باع نیسجتے ہو ، اس نے کہا کہ بل میں بیجتیا ہوں ، دسول الڈوسلے اللّٰہ علیہ ویلم کی خدمیت میں حاصر ہو شے اور عرض کیا کہ بو باع آپ نیسم کے لئے سکتے

تھے ، وواگرمی نے دون نوکیا اس کے بدلے میں مجھے جنت میں باع ملے گا آب نے فرا یا . ال سے گا ، چنا کچہ انہوں نے وہ باغ تیم سے حوالے کر دیا ا بہرمال جھٹا محم یہ دیاگیا کہ تیم کے ال کے قریب ما و مگراہے طریقے سے چوشخسن ہو، یہاں کک کہ وہ اپنے سن بلوغ کوہنچ جائے، جب وہ با لغ موجائة ويعرد عيس كركس مي لينه ال كى حفاظت اوراسيح معرف میں خرج کرنے کی صلاحیت پیا ہوگئی ہے یا نہیں ،اگرصلاحیت بدا نہ ہوئی موتو پیس سال کی عمر تک انتظار کیا جائے گا اگراسکے با دجو دہسس میں صلاحست بَدِيان بهونوام الوضيف رحمداللرك دائے بر بے كربسرطال اس كا مال اس كے حوالے كرد يا جائے ، وہ جانے اور اس كاكا البته الروه ديدانداورياكل بونويهمال اسكيموالي مذكياجائه.

دوست أندفرات بي كرجب ك اس مي صلاحيت يدانه جائے اگر جبہ بھا ہی کیوں مرجوعائے ، ال اسکے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ية إ وسر محمى الساقين چيزجس كاان آيات مي محمد ديا كياب، الب الوالمين مي يه به كذاب ولكوانسان كالق پوداکرو، ندتو لنے میں زیا دنی کروا ور نہ دیسے میں کمی کرو،

قرآن كريم كعمطالعه سعمعلوم بوتا ہے كرحضرت شعبب عليالت الام کی قوم اسی گنا و میں مبتلاتھی جِنانچہ انہوں نے اپنی قوم کوسمھاتے ہوئے کہاتھا۔ وَيْقَومِ اَوفُوا الْكِيالُ وَلِلْيَوْاتَ لِيمِرِي قُومَ ثَمَ الْهِ اورتُولُ بِرَى بِوْمَ بالقِسُطِ وَلَا تَنْخُسُواالنَّاسَ طرح كِياكُواور لوكون كاان حِيزون في اَشْيَاءَ هُدُ وَلَا تَحَتُّوا فِي الْأَرْضِ فَعْصَانَ مُسْتُ كَيَاكُو، ورَبِين مِي فَسَاد

مُعَنْسِدِيْنَ ٥ كُ مِنْ كُلُو- مِنْ كُلُو-

مفتری نے بہاں بڑا عجیب کت کھاہے جس میں مستری نے بہاں بڑا عجیب کت کھاہے جس میں مسابقہ ابنیاء کوام علیم اس سے بہت ہا اس سے جہ میں مذکور ہیں، ان سے بہت ہا اس سے کہ عام طور پروہ سب سے پہلے ایمان ہی کی دعوت دیا کہتے تھے ادرا یان سے پہلے دوسرے معاملات اورا کال پر آئے بہت دی جاتی تھی ، دنیا میں ان پرعذاب آئے یا نہ آنے کی بنیا دیمی ان کے ایمان وکفر پرجوتی تھی ۔ ایمان نے آئے تھے نو اس سے برح جانے تھے اورا یان نہیں لاتے تھے نو ان پر عذاب آجا نا تھا۔ عذاب سے برح جانے تھے اورا یان نہیں لاتے تھے نو ان پر عذاب آجا نا تھا۔ گرمرت دو قو میں امیں چی جن پر عذاب نا ذل ہونے میں کفر کے سامند ساقدان کے اعمال جیت کے اعمال جیت کو میں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایک لوط عبد ایسان میں قوم جن پر عذاب آئے ان کی سبتی کو آئٹ دیا گیا ۔ اور دو مری شعیب علیات می قوم جن پر عذاب آئے ان کی سبتی کو آئٹ دیا گیا ۔ اور دو مری شعیب علیات می قوم جن پر عذاب آئے ان کی سبتی کو آئٹ دیا گیا ۔ اور دو مری شعیب علیات می قوم جن پر عذاب آئے ان کی سبتی کو آئٹ دیا گیا ۔ اور دو مری شعیب علیات میں کو تو میں پر عذاب آئے ان کی سبتی کو آئٹ دیا گیا ۔ اور دو مری شعیب علیات میں کو تو میں پر عذاب آئے ان کی سبتی کو آئٹ دیا گیا ۔ اور دو مری شعیب علیات میں کو تو میں پر عذاب آئے کے ان کی سبتی کو آئٹ دیا گیا ۔ اور دو مری شعیب علیات میں کو تو میں پر عذاب آئے کی دو میں پر عذاب آئے کیا ۔ اور دو مری شعیب علیات میں کو تو میں پر عذاب آئے کو ان کی سبتی کو آئٹ دیا گیا ۔ اور دو مری شعیب علیات میں کو تو میں پر عذاب آئے کی دو میں پر عذاب آئے کی دو میں پر عذاب آئے کو میں پر عذاب آئے کی دو میں پر عذاب آئے کیا ۔ اور دو مری شعیب علیات میں کو تو میں پر عذاب آئے کو میں پر عذاب آئے کی دو میں پر عذاب آئے کیا ۔ اور دو مر می شعیب علیات میں کو تو میں پر عذاب آئے کیا ۔ اور دو مر می شعیب علیات میں کو تو میں پر عذاب آئے کیا ۔ اور دو مر می شعیب علیات میں کو تو میں پر عذاب آئے کیا ۔ اور دو مر می شعیب علیات کی کو تو میں پر عذاب آئے کیا ۔ اور دو مر می شعیب کو تو میں کو تو میں پر عذاب آئے کیا ۔ اور دو مر می شعیب کو تو میں پر عذاب آئے کیا کو تو میں پر عذاب آئے کیا ۔ اور دو مر می شعیب کو تو میں پر عذاب آئے کیا ۔ اور دو مر می شعیب کو تو میں کو

کاسبب کفرو منرک کے علاوہ ناپ نول میں کمی کرنے کو کھی قرار دیا گیاہے۔
اس سے مسلوم ہواکہ یہ دونوں کام اللہ تعالے کے نزدیک سب گنا ہوں سے زیادہ مینون اور شدید ہیں ، بنظا ہروجہ یہ ہے کہ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ پورٹ ل انسانی کو ان سے شدید نقصال مہنچ تاہے۔ اور پولے عالم میں اس سے فساؤ لم میں اس سے فساؤ لیے میں اس سے فساؤ لم میں اس سے اس سے فساؤ لم میں اس سے

پیدہ میں میں خصورت شعب علیات لام کی قوم اب نول میں گرا ہڑ کے جُرم میں منبلاتھی، اسی طرح حضوراکرم صلے اللہ علیہ ولم جب ہجرت کے بعد مرینہ طبقہ تشرلیب لا تھے۔ جنا بجہ حضرت عبداللہ ہن اللہ تھے۔ جنا بجہ حضرت عبداللہ بن میں اللہ عند کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ ولم کے مرینہ طبقہ بہ بہنے کے بعدسب سے بہلے جوشورت نازل ہوئی وہ سورہ معلقفین تھی جس

يس ابسے لوگوں كوسخست وعيدسنا فى كئى ، فرا باكيا :

وييل للمطفّفين ٥ الّذين إذَ المرى خرابي من الب قول مين كمى كرنياون المنتالكوا على النّاسِ يَسْتَوفُونَ كى جب لوگوں سے (ابناحق) ناب كرلي وَإِذَا كَا لَهُ وَهُ مَ أُولَةُ لُهُ مَ اللّهَ يَعْلَى أَوْلَةُ لُهُ مَ مَعْلَى اللّهُ يَعْلَى أَوْلَةُ لُكَ مَ مِن لَوْلِهُ اللّهِ يَعْلَى أَوْلَةُ لُكَ مَ مِن لَوْلِهُ اللّهِ يَعْلَى أَوْلَةُ لَكَ مَ مِن لَوْلِهُ اللّهِ يَعْلَى أَوْلَةُ لَكَ مَ مَن عَلَى اللّهُ اللّهُ يَعْلَى أَوْلَةُ لَكَ مَ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

حصرت شعبیب علیات ما کی فوم توسیحعانے بچھانے سے یا وجود گرافر سے یاز نہیں آئی تھی ، مکین اہل مرینہ اس سودت کے نازل ہونے سمے بعد اس رسم مَرسے باز آگئے اور ایسے باز آئے کہ آج سمک اہل مدینہ ناپ تول پورا پوراکونے میں معروفٹ وششہور ہیں .

فدا كاستنجم اوريه اصل مين تيجه تفا دلول مين نوفي في خدا كاستنجم

اگر صرف ملی فالون ہو پاکسی ما دی اور طاہری طاقت اورگرفت کا خوف ہوتو دہ لیے جرم کے لئے ایسا طربقہ اختیار کرلیتا ہے کہ فالون کی نظر سے پکے جائے مین جس شخص کے دل میں خوف خدا ہو، وہ ایسی مگہ بھی جرم کے ارز کیا ب سے پچنے جس شخص کے دل میں خوف خدا ہو، وہ ایسی مگہ بھی جرم کے ارز کیا ب سے پچنے ہوا ہو تاہیں ۔

ا مِنِ مدینہ موں یا المِ مُحدِّ ، ایمان سے آنے کے بعدان کے دلون میں ایسا توف خدا پریدا موگیا نفا ، جو انہیں جلوت میں بھی گنا موں سے بچانا تقاا ور فلوت میں بھی ؟ آبا دی میں بھی ان کی حفاظ منٹ کرنا تھا اور و برلنے ہیں بھی ۔ حضرت عبدالله بن عرد منی الله عند کا ایک واقعه اسدالنا بهی لکه بیدولیه ایک ون وه چلتے پیمر نے مریز منوره کے اطراف میں نکل آئے ، و ہل ایک چرولیے کو دیکھا جو کمریاں چرا ر کم تھا ۔ آپ نے اسے کھانے پر بلا یا تواس نے معذرت کی کی رو نے سے جوں ، اب انہوں نے اسکے تقولی اور نوفی خدا کا امتحان لینٹے کے لئے کہا کہ ان بکر لوں میں سے ایک بحری مجھے فروخت کر دو ، چی نہیں سکی تیجت کھی دوں گا اور روزه افطا دکر نے کے لئے گوشت بھی دوں گا اور وزه افطا دکر نے کے لئے گوشت بھی دوں گا اور روزه افطا دکر نے کے لئے گوشت بھی دوں گا اور روزه افطا دکر نے کے لئے گوشت بھی دوں گا اور روزه افطا دکر نے کے لئے گوشت بھی دوں گا اور ہون نہیں مکر میں اس لئے میں فروخت نہیں کرسکا ۔ کہ یہ بمریاں میری نہیں مکر میں اس ان کی ہیں اس لئے میں فروخت نہیں ۔ اب چولیے انہوں نے بیٹھ میسیر لی اور آسمان کی طرون انگلی اٹھا کہا ہا ۔ فائین الله تو اللہ کہا ہا جا بھا ۔ خطرت عبداللہ بن عرونی اللہ عنہا اس ففرے پر حبوم کئے اور با را رکہنے گے ، حضرت عبداللہ بن عرونی اللہ عنہا اس ففرے پر حبوم کئے اور با را رکہنے گے ، حضرت عبداللہ بن الله حروال کم کہنا ہے تو اللہ کہا ں جا جہا ۔ فائین الله اوراس دائی خائی اللہ کے خال الدّاعی خائین الله حروال کم کہنا ہے تو اللہ کہا ہے گا کہنا ہے تو اللہ کہا ہے گا کہنا ہے قال الدّاعی خائین الله حروالم کہنا ہے تو اللہ کہا ہے گا کہ اللہ الدّاعی خائین الله حروالم کہنا ہے تو اللہ کہنا ہے گا کہ کہنا ہے کہ

مدمبہ آنے کے بعد *ہس چرولیے کو کمریوں سمی*سنت اس کے آ قاسے خرید کر آزاد کر دیا اور بحریاں بھی لمسے مہر دیں کے

توجب بیقین پیدا موجائے کہ اورکوئی نہیں کہ الترقومجے و کھے ہی راج ہے۔ تو پھر جرم کرنا اور ڈنڈی مارنا بہت شکل ہوجا تاہے اورا گرمیاتیین نہ ہو تو پیرنسان ، جوچاہے کرنا ایسے ، اسے کوئی روک ڈک ٹہیں کرسکتا۔

## تطفيف كي تجيدا وصورتي

نا ہے نول میں کمی جسے قرآن نے نطفیف کہاہیے اس کی اور بھی کئی سوڈی ہے۔ مخترطور پر پوس سمجھ لئیں کرکسی کے ذہتے دوسے کا جوبھی حق ہے کہس میں کمی کرنا

تطفیف میں داخل سیے

الم مالک رہ نے مؤطایں حصرت عرب سنقل کیا ہے کہ انتفوں نے ایک شخص کو نا ذکے ارکان میں کی کرتے و کیما تو فرما یا کہ تو نے تطفیعت کردی ہیں جوئ وا جدب تھا وہ ا دا نہیں کیا ۔ یہ وا قونقل کرنے کے بعدا ہم الک فرط ہیں ۔ یہ وا قونقل کرنے کے بعدا ہم الک فرط ہیں ۔ یہ کی شک یو دفاء و تسطیعی میں اور وینا اور کمی کرنا ہر حیزیں ہوئی محضرت مولان کھی محدشین میں ماحب رحمہ اللہ نے معارف القران ہیں کھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو ملازم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا ، وفت چرانی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو ملازم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا ، وفت چرانا ہے وفت کوئی وزیر وا میر ہو یا معمولی ملازم ہوا وروہ کوئی وزیر وا میر ہو یا معمولی ملازم ہوا وروہ کوئی وزیر وا میر ہو یا معمولی ملازم ہوا وروہ کوئی وزیر وا میر ہو یا معمولی ملازم ہوا وروہ کوئی کوئا ہی کرے ووجہ ہی طفیعین میں واضل ہے ۔ اسی طرح مزور و واپنی مقرد ہ خدمت میں کو تا ہی کرے و وہ ہی کہ س میں واضل ہے ۔ اسی طرح مزور و واپنی مقرد ہ خدمت میں کو تا ہی کرے وہ ہی کہ س میں واضل ہے ۔ اسی طرح مزور و واپنی مقرد ہ خدمت میں کو تا ہی کرے وہ ہی کہ س میں واضل ہے ۔ اسی طرح مزور و واپنی مقرد ہ خدمت میں کو تا ہی کرے وہ ہی کہ س میں واضل ہے ۔ اسی طرح مزور و واپنی مقرد ہو کہ درت میں کو تا ہی کرے وہ ہی کہ س میں واضل ہیں واضل ہے ۔ اسی طرح مزور و واپنی مقرد ہو کہ درت میں کو تا ہی کرے وہ ہی کہ س میں واضل ہے ۔ اسی طرح مزور و واپنی کہ سے ۔

اکشوال عمر یه دیکا جب تم بات کهواز عدل والصاف احتی کهواز عدل والصاف احتی کهواگر دیده اینارشند دار می مود

اسلام کاعموی کم یہ ہے کدزندگی کے ہرمعلطیمیں، سرستعیمیں، ہرمقام پر اور سرکسی کے ساتھ عدل وانصاف کا معاطمہ کرو،

اگرتم عاکم موثوبھی عدل کر و

فاضی اور جج ہونو بھی عدل کا فیسلہ کرو۔ اُسنا دہوتوشاگر دوں کے ساتھ عدل کرو، والدہوتو اولا د کے درمیان عدل کرو،

ا فسرمولّ لینے مانحنٹ ملازمین *کے سائھ* انصا *ف کرو*۔

تك معادت القرآن سر ۲۸۸ طلع؟

گواہ ہونوحی والضاف کے سانھ گواہی دو مبلغ اور داعی ہونو بھی حق وانصاف کی بائ کرد،

آبس میں کوئی معاملہ درسیش ہوتواس میں بھی حق وعدل کے تقاضول کو بلخط دکھو، عرضیکہ زندگی کا کوئی بھی مرسلہ ہو، کوئی بھی شعبیہ ہو، کوئی بھی متعام ہو، کھادی دوستی اور دشمنی ، نفع اور نفصان ، اعلیٰ اورا دنی ، رسستہ دارا وراجنبی جیسے بیا نو<sup>رای</sup>

نظر ملکہ عدل وانصاف کے نقاضوں برمنی جاسیتے

کوئی دامنی ہویا ناراص نہیں ہرطال میں بچی بات کہنی چا ہیئے سچی گواہی دبی جائے کیونکہ سچی گواہی کے اثرات وننائج دنیا واخرت کے حق میں بہنز ہوں کے اور جھوٹی گواہی کے نتائج منہ دنیا میں بہنز ہو سکتے ہیں اور منہ آخرت میں .

اللم كي جيث الفلكيا ج كدان كة بائى قسبه كاندهله (يوبي) میں ایک مرننبرکسی زمین کے ٹکڑے کے تنا زعہ پیسلما نوں اور مبندوؤں میں تصایم ہوگیا مسلمان کہنے تھے کہ ہڑ کمڑا ہماراہے اور مہندو کہننے تھے کہ ہما راہے ۔ جب مصالحت کی کوئی صورت نانکلی نو دونوں فرلفتوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے ضلعی صدرمنفام سہارن بورسے ایک اعلیٰ انگریزافسر آیا۔ اوراس نے مونیا مظفر حسین کا مرصلوی کوکہلا بھیجا کہ وہب قوم کے حق میں گواہی دیں اسی کے عن میں فیصلہ کر دوں گا ۔ یہ وہ زیانہ تھا جب ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی اور انگریزوں کے ساتھ مسلمانوں کے ٹکراؤکو ابھی کچھ زیادہ زمانہ بہیں گزراتھا۔ اس ائے فدرتی طور بیسلمانوں کے ولوں میں انگریزوں کے خلاف نفرن کے شدید جذبات بائے جانے تھے بینانچیمولانانے اس انگریزا فسرسے ملنے سے انکار کر دیا۔ مگرحیب باریار اصلا کیا گیا کہ حضرت آپ کی وجہ ۔ سے داد قوموں کے درمیا المکراؤُدُک سکتا ہے اور مصالحت موسی ہے جب کہ دونوں فرنی آپ کے فیصلے کو ماننے کے لئے نیار ہیں تومولانا منطقر صیبن صاحب رحمۂ اللّٰماس مشرط پر آنے کو تیار مہد کے لئے نیار ہوئے کہ دواس انگریڈ افسر کا چہرہ نہیں ویکی میں گئے ۔ اور اس افسر فی بھی یہ شرط مان لی ۔

حصرت مولانا منطفر حبین صاحب تشراهی لائے اور انگریز کی طرف بیت مراج کی مسلمانوں اور مندوؤں کا بہت بڑا مجمع نظا کرکے کھڑے ہوگئے ، آپ کے سامنے مسلمانوں اور مندوؤں کا بہت بڑا مجمع نظا ہزاروں لوگ اس فیصلے کو سننے کے لئے جمع نظے نظا ہر ہے مسلمانوں کو نولقین ہی ہوگا کہ ہما اسے مولا نا ہیں لہٰذا ہما ہے ہی حق میں فیصلہ کریں گے ۔ بہ نونہیں ہوسکا کہ ہما را مولوی ہوا ور ہما ہے ہی خلاف بات کرسے ، ہما دی بلی ہمیں کو میاول ا مگر مسلمانوں کی نوقعات کے برعکس مولا نانے اعلان کیا کہ زمین کا بہ منازعہ کھڑا ورال ہندوؤں کا ہے اور ہس برمسلمانوں کا دعوی بالکل ہے جا ہے ۔

، ترمین مند وؤں کومل کئی مسلمان مفدمہ فرر گئے لیکن اسلام جیب گیاا واسلاً) پوں جیتا کہ سی روز شام کے چوہیں خاندانوں نے اسلام فبول کر لیا۔

بیارا ی دوره است پردین الزیم بنارا بخماکسی گواهی وانها دبن اور آخر سن کا نقصان کے فیصلے کے اٹرات ہمیشدریا

اوراچھے نابت ہونے ہیں ،جب کر حبوٹی گواہی اور ظالمانہ فیصلے کے ننامج منہ دنیا ہیں ہے تر ہوتے ہیں نہ آخرت ہیں ۔

جَسونُی گواہی کے متعلق الو داؤ داورا بن ما جہ نے رسول الله صلّے الله علیہ وسلم کا یہ ارتفا و نقل فرما یا ہے کے جو لگ گواہی شرک کے برابر ہے ، بدنین مرتب فرایا، اور بھریہ آیت ملاوت، فرمائی - فَاجْ تَدِنبُو الرِّجْسَى مِن الْلَاوْتَ اللهِ اور بھریہ آیت ملاوت، فرمائی - فَاجْ تَدِنبُو الرِّجْسَى مِن الْلَاوْتَ اللهِ وَاللهِ مِن اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

برستی سے گندے عقبیدے سے بجوا ورحموث بولنے سے ، اللہ کے سا تقدمی کو شرکیب نہ بنانے ہوئے "

اسی طرح می محفلات فیسلی کرنے کے بارے میں ابوداؤ دیے حضرت بریدہ رمنی الشرف کی دوا بہت سے انخصرت میں الشرعلیہ وہم کا برارشانقل کیا ہے کہ فاضی " ربینی مقدمات کا فیسلی کرنے والے) نین ہم کے جیں۔ ان بیس ایسے کہ فاصی " ربینی مقدمات کا فیسلی کرنے والے) نین ہم کے جین شراجیت کے لوئی کر ایک جنت بیں جلت کا اور دوجہ بن میں رجس نے معاملہ کی تحقیق شراجیت کے لوئی کرکے حق کو پیچانا بھر حق کے مطابق فیصلہ دیا ، وہ منتی ہے اور جی ایک تحقیق کر کے حق کو بیچانا بھر حق کے مطابق فیصلہ اسکے خلاف کیا وہ دوزخی ہے ، اور اس طرح وہ فاضی جس کو علم نہ ہو یا تحقیق اور عور دفکر میں کمی کی اور جہالت سے کوئی فیصلہ دے وہ فاضی جس کو علم نہ ہو یا تحقیق اور عور دفکر میں کمی کی اور جہالت

ے کوئی فیصلہ دے دیا وہ بھی جہنم میں جائے گا یہ ان احاد بہت کو سامنے رکھئے اور دیکھئے کہ آج کفتے لوگ ہیں جوجتی وانصاب کی باست کرنے ہیں ،

كتينة قاصني اورج بين جوهبني برحقيفنت فيصله كرتي بي-

کنتے لوگ ہیں جو دوستیوں اور تعلقات پر عدل کی آواز کو غالب کھتے ہیں ، میری ناقص سوچ تو یہ ہے کو اس ملک کا سب سے بڑا مشلہ عدل کا فقدان ہے ، کسی شعبے میں بھی عدل کا وجو د دکھائی نہیں دیتا ، ہرطرف طلم ہی طلم ہے ، زیادتی ہی زیادتی \* ہے ، ناانصافی ہی ناانعمانی ہے

> گھروں میں ظلم ہے۔ دفتر وں میں ظلم ہے۔ محکموں میں ظلم ہے۔

تھالوں میں ظلم ہے۔

عدالتون مين ظلم ہے -د بہانوں مین طلم سے۔ شہروں میں ظلم ہے۔

جىب سرطرن طلم سى طلم بوگانۇنغصبات كيوں نە أىھرىي نۇمىت كى آ دازىر كيوں نە الھىيں ،

ظلم کی ہمہ گیری ہی کاشیجہ ہے کہ آج اس ملک وجودخطرے میں بڑھیا ہے آدها حصديم پهيئينوا بيشه بن اوراب باقي آد هے پريمي لرزه طاري ہے، س مك كے باسى وسوسوں اورا مدسیوں میں مبتلا بی كم مدمعلوم كل كيا ہوجائے -

خدارا! لینے گھریں لینے وفتر میں اپنی فیکٹری میں اور اپنے واٹر ہُ اختیار میں ل کیجئے، عدل کو اپنائیے ، عدل کی عادت والیئے ۔ عدل کورواج دیجئے ، ہوسکتا ہے آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی عدل کرنے لگیں .

چراع سے جراع جلتا ہے، اگر آب لینے دائرہ اختیاری عدل کا چراغ رقن کردیں گے توممکن ہے کاس چراغ سے او سے ملک میں عدل کے بہت سادے چراغ روشن ہوجا ئیں اور اول سنطلوم ملک کے مظلوم انسانوں کے دروام عد<sup>ل</sup> كى پاكيزه روشنى سيخ كمكا أنهيس و وحس دن ايسا بوكيا وانشاء اللهاس كے بعد سی شمن کواس ملک کے وجو در اپنی نا پاک نگایس کا دینے کی جزات بہیں ہوگی۔ إفاري إن آياستين يدوياكيا بي كدوَيعَ هذ الله ا أوْ فَيُوا السُّرْتِعَالَىٰ كَعَبِدَ كُولُوراكرو-

اللَّه كا وهكون ساعبدہ جے پولكرنے كابهاں حكم دياكياہ، اسعبد

سے مراد عبدِلسن ، بھی جوسکتا ہے بجب عالم ارواح میں نام انسانون سے

سوال كيا كبيا نفا -

"اَنسَتْ بِرَيْكُدْ" كيامِينْ فحارا بروردگارنبين بول -

اورسسب في جواب وبانها « بكلى » بلاشيد آب بها يسه رب اورم وردكاً

يس ۔

اور سسے وہ خاص خاص عہد بھی مراد ہوسکتے ہیں جن کا ذکر قران کریم میں مختلف مقا مات پر فرط باگیا ہے اور اپنی میں سے یہ نین آیات بھی ہیں جن میں دس احکام تاکید کے ساتھ بیان فرط نے گئے ہیں اور مہیں اُن پڑھل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ویسے کا مطب ہمی تو ایک عہد ہی ہے ۔

جب ايك شخص لاالدالا الله رين صناب توكويا الله سع عهد كرتاب كه:

میں نیرے سواکسی کی عبا دن نہیں کروں گا میں نیرے سواکسی کی عبا دن نے میں کو سا

تیرےسواکسی کے سامنے الم تھ نہیں کھیلاؤل کا -تیرےسواکسی سے امیدین فائم نہیں کروں گا ۔

تبرے سواکسی کو حاکم مطان تسیم نہیں کروں گا۔

نیرے سواکسی کے سلمنے پیشانی نہیں جھکا ڈن گا۔

تبرے سواکسی ا ور کے ام پرندر و نیاز نہیں مانوں گا۔

مبرے فیام وقعود، میرار کوع سجد، میراصد قدو خیرات، میری زندگی اورون تا میدگ

ر ن تیرے گئے ہمگی

ا درمحسب درسول الله "که که کروه برعم دکرنا ہے کہ میں زندگی کے ہر شعبے میں محد رسول اللہ سلے اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں گا۔

شا دی میں، خوشی میں ، موت اور عمر میں ، نجا دست اور طازمست میں ، گھراد بازار میں مسجدا ورالوان میں ، امن اور جنگ میں ، سفرا ورحضر میں ، سیاست اور حکومت میں بخرض یکہ سرحالت میں اور سرشعبے میں اللّٰد کے دسول مسلے السُّحلیم وسلم کی ہدایا سن کو آپ کی تعلیما سن کو آپ کے ارشا دان کو اور آپ کے ہوہ حسنہ کو سامنے دکھوں گا۔

محترم سامعین اجس طرح اللہ کے عبد کو لپر اکرنا خرودی ہے سی طرح اسسلام کی مبیم ہے ہے کہ اگر بندوں کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جائے نواسے ہی لپرا کیا جلٹے ،حضور اکرم مسلے اللہ علیہ ولم کا فرمان ہے :

لا إنهان لمن لا امانة له ولا استخص كا ايمان كال بهير جميل بن الإيهان لمن لا عهد له نبواور بن على المان كال بهير جس جين لمن لاعهد له

يں عبد ندجو،

بہ اسلام تعلیمات اور حصنوراکرم صلے التیملیم ملے التیملیم ملے التیملیم ملے التیملیم ملے التیملیم ملے التیملیم ملے منی اللہ عنین اپنے قول وقواد کے بڑے پاسند تلے وہ ہماری طرح وعدہ تولئے اور کرنے کے لئے نہیں کرتے بلک زبان سے جولفظ نسکا لئے تلے ، اس کو تنچر کی مکیر سیھنے نتھے ، اس کو تنچر کی مکیر سیھنے نتھے ،

جبکہ ہما راحال تو یہ ہے کہ جو جتنے مشہور اور بڑے لوگ ہیں وہ لتے ہی قول وقرار کے کیتے اور و عدہ فلا ف ہونے ہیں -

وعدہ خلافی ایک عام معمول بن کر رکا ہے ، اسے کوئی عیب نہیں ، بلکہ بہتر علی ایک عام معمول بن کر رکا ہے ، اسے کوئی عیب نہیں ، بلکہ بہتر مجھا جا ناہے ۔ بڑے فخرسے کہا جا تاہے کہیں نے فلاں کوایسی کولی دی ہے کہ یا و رکھے گا ۔

جب کرصی برگرام رو کا یہ حال تھا کہ وہ ہرحالت بیں عہدکولوراکرتے تھے، ہرمزان کا نام آنجے صرورت ہوگا۔ بدایرانیوں کے ایک شکر کا سروار تھا۔ ایک مرتنبہ مغلوب ہوکر ہس نے جزیہ دینا بھی قبول کرایا تھا، مگر بھیر اعلی ہوکرمقابے پرآگیا ، آخر اسے دو بار وشکست موئی اورگرفتا رموکر حفرت عمره کی عدالت میں بہنیا ۔ میں بہنیا ۔

آب آس وقت محدنوی میں تظریف فرط نفے،آپ نے ہرمزان سے کہاکہ تم نے کئی بار برعہدی کی ہے اگراب بہیں مزادی جائے تو تہیں کیا عذاہے۔
مرمزان نے کہاکہ مجھے فررہے کہ شاید میرا عذر سننے سے بہیے ہی مجھے قتل نہ کردیا جائے
آپ نے فرایا، ایسا ہرگر نہیں ہوگا۔ تم بلاخوف وخطرا پنا عذر بیان کرو،اس نے
کہا، پہلے مجھے پانی پلا دیں ،حضرت عررضی الشرعنہ نے پانی لانے کا تھم دیا، سرزا
نے کا تھ میں پانی کا پیالہ نے کرکہاکہ مجھے ور ہے کہیں پانی پینے کی حالت بن فرائی کو المون نے کا تھم دیا ان نے کو کئی کے اللہ اللہ کے کہا کہ مجھے ور ہے کہیں پانی بینے کی حالت بن فرائی کو کہا کہ اللہ اللہ کہ کہا ہے کہ اللہ اللہ کہ کہا ہے کہ جب محمد میں بانی نہیں پینا جا ہتا اور جو تکہ آب نے
کا بول میں ہے کہ پانی گرا دیا) اور کہا میں پانی نہیں پینا جا ہتا اور جو تکہ آب نے
مجھ سے جہد کیا ہے کہ جب بھی بی نی نہیں پی لوں ، آپ مجھے قتل نہیں کریں کے
اس اللے آب مجھ رباغ تھ نہیں اٹھا سکتے۔

## تفرقه بازي

وسوال حكم ان آيات مين به دياگها ہے:---

وَاَنَّ هٰذَ اصِراطِح مُسْنَفِيمًا يه دين ميرابيدها داسنه مِيسواس داه بر وَانَّ هٰذَ اصِراطِح مُسْنَفِيمًا يه دين ميرابيدها داسنه مِيسواس داه برمت عِلوكه وُه وَانَّ عُنُوهُ وَلَا شَنَّبِهُ وَالسُّبُ لِهِ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُلَا اللَّهُ عَنْ سَبِلِيلِهِ طَلَقَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ سَبِلِيلِهِ طَلَقَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سَبِلِيلِهِ طَلَقَ اللَّهُ عَنْ مُسَلِيلِهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

به آخری بات ہے جس کاان آیات میں علم دیا کیا ہے کہ یہ دین اور یہ فرآن میرابیدها داستہ ہے فراگرمنزل مفصود تک پنچنا جا ہتے جونواسی جرنیلی مشرک

بر چلتے رہو۔ ایک ہذا یک دن تم منزل تک صرور جا پہنچو گئے۔ پر چلتے رہو۔ ایک ہذا یک دن تم منزل تک صرور جا پہنچو گئے۔

کھینچے اور فرما باکہ پیسل ہیں (یعنی وہ داستے ہیں جن پر چینے سے اس آبت میں منع فراہے) اور فرما یاکدان میں سے ہرراستہ برا بک شیطان سلط ہے جولوگوں کوسیدھے داستے سے ہٹاکراس طرف بلانا ہے، اس کے بعد آپ نے بہی آبیت کرمیہ پڑھی -

ہا دوں کرم تو اسلنے نازل ہوا تھا کہ لوگ لینے خیالات اورا بنی مرضیات اور لظری قرآن کرم تو اسلنے نازل ہوا تھا کہ لوگ لینے خیالات اورا بنی مرضیات اور لظری و اف کا رکو قرآن کرم کے تابع ڈھا لینے کی بنانے اور سنوار نے کی کوشش کرنے ، الما انہو خیالات کے مطابق ڈھا لینے کی بنانے کوشش شروع کردی ،جیسا کہ فرق آن کرم کو لینے خیالات کے مطابق ڈھا لینے کی کوشش شروع کردی ،جیسا کہ

محران میں رہے ہوا۔ کسی شاعرنے کہا ہے ۔ ہوئے کس قدر ہے توفیق فیہان حسدم خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دینتے ہیں۔ اسی سے فرنے پیدا ہوتے ہیں اسی سے گرا میاں جنم لیتی ہیں اسی سے مختلف داستے نکلتے ہیں۔

اور بین آج امّت کی کمزوری اور خلوسیت کا براسبب سے -

ا مست بنا اور است ملی الترعلیه وسلم نے بڑی قربانیوں سے مورد امتی ایک امست کو تبارکیا تھا ۔ اس اُمست کا ہرفرد امتی مورد امتی مورد امتی مورد امتی کوئی عیشہ کا ، کوئی میشہ کا ، کوئی میشہ کا ، کوئی میشہ کا ، کوئی میشہ کا ، کوئی دوم کا باشندہ تھا اورکوئی نینوا کا ،کسی کا قبیلہ عفار سے تعلق تھا اورکوئی از دی تھا، اورکوئی تھا اورکوئی طاقی تھا کوئی از دی تھا، اورکوئی جعنی تھا ، جہاں کہیں کا بھی تھا ، جہاں کہیں کا بھی تھا ، جہاں کہیں کا بھی تھا ، جہاں کہیں تھا ، اور آب سلی الشرعلیہ وہم کی علامی میں دنیا اور آج سے کی کا میا ہی مجھتا تھا ۔

امنٹ کو وک میں برٹے گئے ہے ، شخص اپنی دلئے ہر ڈم ا ہو لیسے اور سی کوخی سیجھتا ہے ، مشخص نے اپنی ڈبڑھ ا بینسٹ کی مسجد کی انگ بنا ڈالی ہے اور اسی میں گئ ہے ۔

ا ب اگر کوئی جاہیے کہ دو بارہ ہا سے اندر امتیت بنا بیدا ہوجائے تواس کی حرف ایک ہی صورت ہے وہ بہ کہ لینے ذاتی خیالات اور نظر بانٹ کو حجود کر قرآن کی بالا دستی فبول کر لیجائے۔

يرطي كرايا جائے كريمين عبادت أورد باضت ميں ،سياست اورلقافت

میرے بزرگواُور دوستو اِ بہ دس بابیں جوآپ کے سامنے بیان کی گئی ہے آیئے ہم ان پرعمل کرنے کی کوشش کرہے ، اللہ تعالے کے ساتھ کسی کوشر کی نہ ٹھھ لیٹن ۔

الندندائے کے ساتھ فی و سرمیات مہریات والدین کے ساتھ حس سلوک کریں ۔

فقر و فاقه کی وجه سے ندتوا ولا و کا حیانی قتل کریں اور نہی روحانی قتل کریں ا نفسم کی بے حیائی سے اپنے دامن کو بچائیں -

مرم ی سیدی مستهداد می اسان کے قبل ناحق سے اپنے فی تفول کوآلودہ نہ کریں۔ کسی انسان کے قبل ناحق سے اپنے فی تفول کوآلودہ نہ کریں۔

کسی کے ال پراوز صوصًا بتیموں کے ال پر قبضہ نہ جا یک ۔ نا ب تول مجدیشہ درست رکھیں

جب مي بامت كميس عدل وانصاف كى كميس،

الله ك ساته كت كت عبدكولورا كري -

اور کتاب دسنن کے داستے سے ذرہ برابریمی إدھراً دھر مرموں اللہ محصے اور آب سب کو ان کو کو این کا نگر محصے اور آب سب کو ان کو اپنی زندگیوں میں علی طور برزندہ کرنے کی فرنین نصیب فرائے ۔ آبین

وَمَاعَلِيُنَا اللهِ الْبَكْرُغ



«حضرت بوسْف علايت لام مذ لوكنو يُب كي ناريمي ميں مايوس جو تھے، نہی مصرمے بازارمیں دل سے کستد ہوئے اور نہی فوطیفا کے گھریں عزت واحترام کے ملنے کے بعد آپ سے اس می كلكه برحال بين داضي برضائي مؤمن کی ہی شان ہونی سے وہ باریس بھی اپنے مالک کوئنسیں بھولیا اورخرال میں بھی س کی وستگری سے مایوس نہیں موتا وه فقروغرب میں اپنے مالک سے دابسته رہنا ہے اور دولت ونرون ميريمي مس سے يست رنهيں توكر ا وه مصائب وآلام میں اس کو ایکا رناہے اورمسرت وخوش عيشى ميس اسے فراموست نهيں كرنا -جمونیڑے میں ہی وہ اپنے تدین کی حفاظ سے مرتا ہے اور فصر شاہی یں جی دامن تقلوی کو آلودہ نہیں مونے دنیا ۔ بہا درشاہ ظفر نے کیا خوب کہا ہے : ۔۔ مردوه كتناسى صاحب فبمرذكا ظفراً دمی اس کو نہ جانیے گا جے طبیش من خوف عدان را جے عین میں اوضالہ می

## قصد بوسف علايسًا م كي جيب رعبر بن

خصمد لا ونصل على سيد ناور سولنا الكريد اما بعد فاعوذ بالله من الشبيلان الرجيد بسمالله الرحم فالرحيط السرق بالله من الشبيلان الرجيد بسمالله الرحم في الشبيم في الكرات المربيد بيروش كتاب كي تيني بي بهم في المبين وإنّا الشريق المناه في أنادا مع المرم بي ميكو المبيني وإنّا الشريق في أنّا والمع المرم بي المربي على المربي في المربي الم

گرامی فدر ماضری و ماعین میں نے آپ کے سامنے سور ہ لیسف کی جیند

ایات الاوت کی بین، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سید نا لیسف علیل سام کادی مشہوروا فعہ بیان فرایا ہے ۔ جسے رہ بالعزت نے خودہی اسلام کادی قرار دیا ہے ۔ بعنی یہ فصہ اور وا فعہ نمام وا قعات سے زیادہ سین اور بہترین جے میکائس کا ہے ۔ یا ورکھیں کہ فرآن کرم فصر ن کہا نیوں کی کوئی کنا ب بنیں ہے میکائس کا مفصد نزول مرون اور مرون مرابت ہے ، جبیا کہ سورۃ البقرہ بی النظر میں النظر تعالیٰ نے خودہی س کامفصد نزول بیان فرایا ہے ۔

مَنْهُور مُكَفّانَ الَّذِي أُنْزِلَ مِضان كامهينه وه بع مس مي قرآن

فیلی القُرْانِ هُدگی لِلنّاسِ نازل کیا گیاجولوگوں کے لئے ہمایت ہم اس لئے قرآن کا اس فضے کو الحسین القصص "قراد دینا محن اس کی دیجہ سے نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ اس میں ہمایت اور عبرت وضیحت کا بے بناہ سامان ہے۔

میں اس وقت آب حضرات کے سامنے اس واقعہ کی تفصیلات اور جزئیات بیان نہمیں کرنا جا ہمتا ، بلکہ سس میں جوعبر نیں اور بھیتریں ہوئیہ ہیں صرف انہیں بیان کرنا جا ہمتا ہوں ۔

حسد کی بیماری اسب سے بہا چیز ہواس واقعہ سے حسد کی بیماری استادی استان میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کرصدایک

ایسی بیماری ہے جو بھائی کو بھی بھائی کے خلاف عنظ و عضب میں مبتلا کر دیتی ہے اور بیک بٹروں بٹروں کی اولاد میں بھی بیر بیما ری ہوسکتی ہے بلکہ بہاں کی میرانا قص تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیما ری اسی طبقے بیں زیا دہ ہوتی ہے ، جسے ہم اُونچی سوسائٹی کا طبقہ یا بڑے لوگ کہتے ہیں ' زیا دہ ہوتی ہے ، جسے ہم اُونچی سوسائٹی کا طبقہ یا بڑے لوگ کہتے ہیں '

علم بھی ہے، دولت بھی ہے، فیکٹری اور کارخا نہجی ہے، عہدہ اور منصب بھی ہے لیکن دل میں حریفا مذجذبات اور رقیبا مذخیا لات جسد میں مب تنالا کر دینے ہیں -

ورت پوسف علیات الام کے بھائی بھی ٹرسے لوگ تھے - ایک عظیم بغیبر حضرت پوسف علیات الام کے بھائی بھی ٹرسے لوگ تھے - ایک عظیم بغیبر حضرت یعقوب علیالہ الم کی اولا دیتھے بیکن جب ویکھا کہ ہما ہے آیا کو اپنی تمام اولا دمیں سے سب سے زیادہ پیار پوسف سے ہے تو وہ حسکہ میں مبتلا ہوگئے ۔ حالا نکہ پیمطری بات ہے کہ والدین کو اپنی اولا دمیں سے میں مبتلا ہوگئے ۔ حالا نکہ پیمطری بات ہے کہ والدین کو اپنی اولا دمیں سے

كى ايك سے زيادہ بيار ہوجا أب ۔

يه توجا مُزنهمين كه والدين ابني اولا دمين نا الصافي اوزطلم كري

كى ايك كواچهاكها نادي اور دوسرے كو بچاكھيا اور مركاكها نادي.

كسى ايكى اجماليكس اور دوسرول كوگھٹيالياس ديں۔

سكن جهال تك فلى محبت كالعلق بعد نووه كسى أبسه سعد رباده

موسكتى بعد اسكف كدول بإنسان كااختيار نهيس -

حضور على الشرعنيا م كوسبده عائشه صدافة رضى الشرعنيا كه سائفه باقي

انواج مطرات سے زیادہ محبہت بھی میکن سس کے بادجود باری کے اعتبار

سے اور ان ونفظ کے اعلبارے سب سے برابری کاسلوک فرطتے تھے۔

ائنی ایسے میں ایک موقع پرآٹ نے فرایا . ریادہ میں ماری کا میں میں ایک میں میں ایک اور ایک میں میں ایک اور ایک میں میں ا

اَللَّهُ تَدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهَا لِهِ اللهُ المَّدِاجِومِيرِ عَامَيْهَ المِيسِ عَامِيوِن المُلِكُ فَكَ تُتُوَّا خِنْ فِي السَّكِمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

فِيمَا لَا المُلك في عدل كم ساخة تغييم كرتابون -

سکن جومیرے اختیار میں نہیں ہے اس پرمبرا مواخذہ مذکرنا۔

۔۔۔دل پر چونکه میرا اخت بیا رنہیں ہے۔۔۔۔

تودل كوس طرف جاہے بھرسكانے -

جس كيطرف الكرناجات الكرسكات،

جس كى مجست جابيد دل مين دال سكاتهد

ا**س لئے اگر دل میں کسی بیری کی محبست زیادہ ہونواس برمب**ار ڈا ہائے۔ مرسر سر

ىدكر تأكبو تكريش السلسليس بيلس مول -

جیسے بروی کا معاملہ ہے بعینہ یہی معاملہ اولاد کا بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص ظاہری طور پر تو اپنی ساری اولاد سے انصاف کا سلوک کرے لیکن اگر دل میں ہی ایک کی محبت زیا دہ ہوتو اس پر گرفت نہیں ہوگی جفرت یعقوب علیا پہلام طاہری معاملات میں اپنی ساری اولاد کے ساتھ رابری کا سلوک کرتے تھے، مگر یوسف علیا پہلام کی صورت وسیرت کی وجہ سے مالوک کرتے تھے، مگر یوسف علیا پہلام کی صورت وسیرت کی وجہ سے مرا دران ایسف حدیر منبلا محبت ان سے زیادہ کرتے تھے جس کی وجہ سے را دران ایسف حدیر منبلا موسکے اوران کے حدید ان سے ذیا دہ کرتے تھے اس کی وجہ سے را دران ایسف حدیر منبلا موسکے اوران کے حدید نے اپنے بھائی کے قتل کا داستہ دکھا یا، میسے آدم علیات لام کے بیٹے قابیل کوحد نے لینے بھائی کی بیل کے قتل پر ایسان کے ایسان کے ایسان کی بیٹے قابیل کوحد نے لینے بھائی کی بیل کے قتل پر ایسان کی بیٹے قابیل کوحد نے لینے بھائی کی بیل کے قتل پر اوران کے دیا تھا۔

اسی سے آپ اندازہ اسگالیں کر حدکسیں خطر ناک بیماری ہے۔ بھائی م بھائی کے خون کا بیاساموجا تاہیے ۔۔۔۔۔۔ اس خوفناک بیماری سے اسٹر تعالیٰ کی بناہ نائکن چاہیئے۔

برا دران پوسف نے بغض وحسد کی بنا برایس میں جومشور مکیاتھا۔

ہورہنا بعدیں نیک قرم

ینا کچہ جیلے بہانے سے اوسف علیات الم کو اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے اور دال جاكرا كيب خشك كنوئي مين أنهيس دالديا اورشام كو دايي مين ان كي قیص ککسی جانور کے خون میں ترکرلیا اور انتہائی مکاری سے نسوے بہانے ہوئے حضرت لیقوب علیالسلام کے پاس آئے اور کہنے گئے۔ يْاَبَانَالِنَّا ذَهَبُنَا نَسُنْبَقَ وَ لَهِ مِلْكِ إِلْهِ مِمْسِ وَآبِنِ مِ

سَّرَكُتَ ايُوسُفَ عِنْدَمَتَاعِنَا وولي في لك كلي الرجم في إين غَا كُلُهُ الذِّيثُ کولینے سامان کے پاس جیوڑ دیا توجیمٹریا (سورگولیسف)

اس کوکھا گیا۔

بونكه جانعة تص كرم حبوث بول مهدي، ول مي جورتما اس لي خودي بول انھے۔

وَمَا اَشَتَ بِمُوْمِنِ لَنَا وَكُوْ اوراب تو بما الداورِيقِين شيري کے گہم (کیسے ہی) سیحے ہوں ۔ كىناصٰ دِ قِينُ ٥

ا نسان کنٹی ہی ہوسٹیا دی کیول شکرسے ، کس سے کوئی نہ کوئی الیبی حرکت سرزد موماتی ہے جس سے سس کی موشیاری اورمکاری کا بھا نڈا بھوٹ ما آ بعد . برا دران اوسعت نے فنیص کوخون سے فرکرلیا تھا ۔ مگر قمیص کو بھاڑنا بھول كَ يَحْ يَسِ سِهِ ايك عام آدى محى مجد كما تفاكرايساكواليفاير على المحالية سے آگیا جس نے ایسی صفائی سے قبیص او تا دی کہنون میں ترب ترمونے کے با وجودند دا مان چاك بروا ندخراش آئى يدنودي يان بوئى سه

نه وامن به كوئى دهبته نه خر برنشان تم قتل كروم وكدكرا مات كردمو مگر مغمبر بڑے حوصلے والا ہوتا ہے ..

حضرت بعقوب علیات کلم ساری است مجھ گئے نیکن کس کے باوجود خطعند دیا مذمجنت کی مذلفرت وحقارت کا اظہار کیا۔ بس اتنا کہنے مراکتفاء ریر

مَلُ سَوَّلَتَ لَكُمْ النَّفُسُكُمُ يَهِ بِرَرْنَهِ مِن مِكْدَنَهِ مِن مَكَارِكَ مَا وَيَ مَعَارِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّالُةُ النسول في تعالى النَّالِي بات ، المُستَدَانَ عَلَى مَا تَعِيفُونَ ، البصرى بهترہ اور جراتُ مَا اللهُ الل

دومر کسبق جومین اس داقعه سے ملتاہے ، وہ مسرولتین فل مصائب اور پریٹیا بنوں پرمبراوراللہ تعالیے کی مصائب اور پریٹیا بنوں پرمبراوراللہ تعالیے کی

وات اوراس کے وعدوں پرتقین کا ل ہے -

بہت سے حضرات کے ذہنوں میں مبرکا بہت ہی محدودسامنہ کی محدودسامنہ کی است ہے۔ مالا کھ مبر بے شارخوبیوں کامجوعہ اور متعدّد اخلاقی حقیقتوں کا ترجان ہے اگرچ لفت میں ان خوبیوں اور حقیقتوں کے الگ الگ نام بچور کرنیے گئے ہیں، مگر اپنی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے یہ سب مبری ہیں ۔ شرمگا واور پیٹ کی خوام شات کے مقابلہ میں مبرکیا جائے تواسع عفت کہتے ہیں۔ کی خوام شات کے مقابلہ میں مبرکیا جائے تواسع عفت کہتے ہیں۔ اگر دولت کی شرت کی حالت میں صبر کیا جائے تواسے ضبط نعنس کانا کی اگر دولت کی شرت کی حالت میں مبرکیا جائے تواسے ضبط نعنس کانا کی انداز میں مبرکیا جائے تواسے ضبط نعنس کانا کی انداز میں مبرکیا جائے تواسے ضبط نعنس کانا کی حالت میں مبرکیا جائے تواسے ضبط نعنس کانا کی حالت میں مبرکیا جائے تواسے ضبط نعنس کانا کی حالت میں مبرکیا جائے تواسے ضبط نعنس کانا کی حالت میں مبرکیا جائے تواسے ضبط نعنس کانا کی حالت میں مبرکیا جائے تواسے ضبط نعنس کانا کی حالت کی حالت میں مبرکیا جائے تواسے میں میں کی خوام شات کی خوام شات کی حالت میں مبرکیا جائے تواسے میں میں کی خوام شات کی کھرانے کی حالت میں میں کی خوام شات کی خوام شات کی حالت میں میں کی خوام شات کی خو

دیتے ہیں -اگرمیدان جنگ میں صبر کیا جائے تو اس کا اگا شجاعت ہے -اُرینینا وہ غدمیں صبر کیا جائے تو پیطم کہلا آہے -اگر زیانے کے حوادث رصبر کیا جائے تواسے وسعت صدر اور کشا دہ دکی

4 ارداط عال

اگر دومروں کے پوشیدہ دا زوں پرمبر کیا جائے تو اسے چئے پوٹی کہتے ہیں
اگر ہزئم کی عیش لیندی کے مقابلہ بی مبر بروتواس کا نام ذہہے۔
اگر تعورُ سے دفق پرمبر کیا جائے تواسے قناعت کہتے ہیں۔
اگر تعورُ سے دفق پرمبر کیا جائے تواسے قناعت کہتے ہیں۔
ایسفٹ علیات کام کی میرسٹ کے مطالعہ سے پہت جیلنا ہے کوان کے افرو
مبر والی یہ مادی ہی صفات بدرج داتم پانی جاتی تعیں

جس وقت الرسف على لسلام كوجايروسف كنوي مي وال ديا، الحقت الشرتعالى في المائل ولا المائل ولا

وَ اَوَحَبَنْ اللَّهِ لِلَّنَّ بَيْنَ اَلْكُمْ مُ اورهم في (يوسعن) پروی کی کمتم اليک باَ مَرِهِ مُ هَٰذَ اَوَهُ مُ مُ لَا دوز) ان وُگوں کو ان کی بیات جتلاؤگ يَسْتُ عُرُونَ ه اور اس وقت) وه جائتے بھی نہوں کے

یوسعت علیالسلام کی چیوٹی سی عرفنی ، والدہ کا انتقال ہو چیکا فغا، ولد کی آغوش مجتب ماصل تعی ، گراب اس سے محروم ہوگئے ۔ بھا یُوں ۔ نے بے و ذائی کی ، گھرسے دور ایک تاریک کنوئی میں پڑے ہیں ۔ گرچ ذکا انتر تعالے کی ذات پرلقین کامل تھا اس نے شروث شچلائے نہ شور کیا شواویلا بس شاکر وصا برادلتر کے نیصلے پر رامنی برمنا بیٹھے ہیں۔ اور اللہ کا کوئنور سے جے کہ وہ اپنی ذات پرلفین سکھنے والوں کو کھی منا تع نہیں کرتا ۔اور خیمنوں کی تدبیروں اور حاسدوں کی سازستوں کو یوں بے اثر بنا تاہے کہ دیکھنے والے د کیھتے رہ جاتے ہیں۔

برادران ایسف نے انہیں کنوئی میں ڈال کراپنے خیال میں ان کے مستقبل کا فاتمہ کر دیا تھا یکن استرتعا نے نے ان کے اس زوال کوعرف کا اور سی کو بندی کا فرایعہ بنا دیا۔

ا ورائلہ تعالیے پریقین رکھنے والوں کاسمیشہ یہی معاملہ رہناہے۔ وہ تھر كر أوبتي بين، اور دوب كرا كهرتي بي حضرت أفبال مفخوب كهاس -بجال بيں اہل ايمان صورت خورشيد جيتے ہيں -إدحر نكل أوحر ووي أدحرووني إدحر كك نواه مالات كيسے بي كيوں مذہوں وه كيمي كم الوس منيں ہوتے مك ذات باری پیتین وا ممان بمال دیمیتے ہیں اور بی یقین انہیں موجوں کی طغیانی سے حفاظت وسلائی کے ساتھ ساحل پر مینیادینا ہے۔ حضرت يوسف عليالسلام كوا قعه سے ايك منتى يىجى لماتبے كم سایسے طاہری دسائل واسیاب می اگرانسان کا ساتھ حیوڑ جائیں آدیمی اسے نا امیدنہیں ہونا چاہیئے ، اگر اللہ تعالی پر سس کا یقین کال ہے توانشاء الله وه مالك وخالق پریشا نیول كی ایک تا ریك دات كے بعدلیے مبع اميدكا دوشن چېره صرود د كمانى ديگا-

ایک معونی ابن عطاءانترسکندری رو کالرا پیادا قول ہے وہم میں

سرا بك كوياد ركه ناچا ميني ادر اس مين ان تام لوگول كے لئے ابك سوصله اور روش بهلوس جوسی فسم کی معیست اور برسیانی سے دوج ارہیں . فريلتے ہيں:

رُبَعًا كَانَتِ الْمِنْ فِي الْمِحِنِ اللهِ تعاليه كَالرّاصان اوركرم مصاسب مي بيشيده موت مي ـ

اگرا نسان الشرتعالي كي ذات پريتين بجال كھے اور مالك حفيقي كے ساتھ تعلن سنوار کھنے کے ساتھ ساتھ کوشش ما دی کھے تومصیبتوں کے بعد أسأبيول كادُورضرورشروع موتاسيد.

قرأن كريم مين خود الله تفاك في عين وعده نما اعلان فرما ياس، مونے والی ہے۔ بیشک مشکلات حَعَ العُسُرِّرِيْسَرُّا۔ (سورة الانشراح)

کے ساتھ اُسانی ہونے والی ہے۔

اس آیت پس آپ نے سناکہ 'العسر پر العت ابلت للبنم الام آباہ اور بسرا " برالف لام نہیں آبلہ جس برالعن لام آئے اسے معرفہ کہتے ہیں اور اس کے مقابلہ میں کوم وا بهاس برالعث لام نبيس أسكتا - قاعده يسب كمعرفه أكرد وبارتث تواس سے ایک ہی چیزمُراد ہوتی ہے

اور مکرہ اگر دوبارہ آئے تواسسے دو مختلف چیزی مرادموتی ہیں ا گو ااس آبیت بین کل اورنگی توایک می مرادید ورآسانیاں دو مراد میں ، اس سے بہ مکت نسکالاگیاہیے کراگرانسان پرایکشٹ کل کسٹے توانٹرتعالیے دوا سانیاں پیدا فرما آہے بس شرط صرف بہ ہے کدانسان صرف مبرکرے اور تقین کا

ا کرنام سے مصرکیطرف جارا کم تھا ، انہیں بانی کی ضرورت بین انکی تدایف میں سے ایک شیخص کو کنوئیں سے بانی لینے کے لئے بیبجا ، اس نے کو بئی میں ڈول ڈالانو پوسف علیات الام سمجھے کہ نتا بر بھائیوں کورجم آ کیا ہے۔ آپ ڈول کم لاک گئے ، وہ سفہ جو بانی لینے آ یا تھا، اس نے جب سرایا حسن وجال کو دیکھا ، نوبس دیجھتا ہی رہ گیا ، اس نے

جوش سيسنورمنجا بإ

یابشری هذا غلام ایے داه داه ! به تواله کا نسکل آیا۔ حضرت بوسف علیاب الم کنوئیں سے تو نکل کئے مگراب ایک اور آزمائش کا سامنا تھا۔

ایت اوراده می ما ما ما ما می ایرای علیات الام کے بوتے اور قیو اللّہ کی شان دیکھیے کہ حضرت ابرای علیات الام ہورائی ہے -علیات الام کے گفت حب گر کا مصر کے با زاد میں نیلام ہورائی ہے -الفاق سے مصری افواج کا اضراور شاہی خاندان کا ایک فرد فوطیفار ولم ل آ ٹسکلا اوراس نے چند دراہم دے کر اس دُرّ ہے ہاکو خربد لیا ججا ڈی تاجروں پریمصر عہ بوری طرح صادق آرائی تھا۔

فردختند وجبه ارزال منددختند فوطیغار ایک جها ندیده انسان تھا۔اس نے آپ کی سکل دصور کو دیکھا اگفتار ادرکر دارکو دیکھا جلم ووفا رکددیکھا نوسمجھ کیا کہ اسے ص بدوی غلام کی حیثیت دینا مناسب بنیں، برگھریخصوصی شرف ومنرلت کے ستحق ہیں، اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا۔

اَكُومِيْ مُثُوَاهُ عَسَلَى اَنَ (دَيَهُمُو) اس كُوعِرْت سے دَهُو، كَجَعِب تَيْنَفَعَنَا اَوْنَهِيْ ذَهُ وَلَدًا نَهِيسَ كُهُم كُوفا لُدُه يَخْتُ يامِم سس كُو اينا بنيا بناليس.

فوطیغارنے مرف گھریں ہی آپ کو پیارنہیں دیا · بلکہ اس کے سکھ ساتھ اپنی دولت وٹروت اور گھریلو زندگی کی تمام ذمہ داریا ں بھی ان کے سٹر دکر دیں ۔

السك من راب كوجو لوك مرك عكومت ملن والعقى البهس كى الشرنعائ والعقى البهس كى الشرنعائ والنه من المسهد المراح الله والنه من الله وكذا الله من الله والله من الله والله من الله والله والله

حضرت یوسف علبالت الم مذتوکنوئیں کی تاریکی میں ایوں ہوئے تھے نہی مصرکے با زاریں ول شکستہ ہوئے تھے اور منہی فوطیعا دے گھر رع خزت واحترام کے ملنے کے بعد آپنے سے باہر ہوئے ، بلکہ ہر حال میں رمنی بہ رضا دہے ۔

مؤمن کی بہی شان ہوتی ہے وہ بہار میں بھی لینے مالک کونہیں بھو

اور خزاں میں بھی ہس کی جمت کی دستگیری سے ایوس نہیں ہوتا۔ وہ فقر و عزبت میں بھی لینے الکھنیفی سے وابستہ رہنا ہے اور دوت وٹر و ت میں بھی ہس سے رشتہ نہیں توریا۔

وہ مصائب والام میں بھی اس کو پکار ناہد اورمسرت وخوش عیشی میں بھی اسے فراموسٹ نہیں کرتا۔

جَمُونبِرِ بِي مِن مِي وه لِبنے تدین کی حفاظت کرتا ہے اور تقرشاہ بس مبی دامن تقوٰی کو آکو دہ نہیں ہونے دتیا -بہا درثناہ ظَفَرنے کیا خوب کہا ہے کہ ؛

> طفر آدمی سس کو نه جانیه گار مو وه کتنایی صاحب فنم و ذکا جسے عیش بیں یا دِحت دا نه دی جسے طیش میں خوفت خدا نه دلا

استقامت اورضبط نفس ارئية سائث ممكانهي لگيا

کارد باری اختیارات بھی ماصل ہوگئے، عزت وراحت بھی ماسل ہوگئی، مین ابھی ایک اور آز مائش آپ کے انتظاریس تھی -

یهاں یہ مان ایس کرجواللہ کے مقرب اور محبوب ہوتے ہیں ، ان پر آز مائشیں ہی بہت آتی ہیں ۔ اسی لئے تو کہا گیا ہے۔ نز دیکاں را بیش او و حیرانی مقربین بارگاہ کے لئے حیرانی اور پریشانی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور آزمائش کی بھی مختلف مئوریتیں ہوتی ہیں۔

انسان کوکمبی فغروفا فدسے آز ایا جا تاہے اور بھی سونے جاندی کے

ا نادشے کر آزا یا جا باہے۔

مجمعی صحت سے آز مایا جاتا ہے اور معمی بیاری سے آزمایا جاتا ہے۔ کہمی کچھ دے کر آزمایا جاتا ہے اور مجمی سی تعمیت سے محروم کر کے زمایا تاہیے۔

حضرت بوسف عللهسلام کو بیہے آنہ ما گیا بھا بُوں کی ہے وفائی سے وطن سے یے ومن کرکے ۔

كىنونىش كى تارىكى بين دال كر

بانارِمصر میں ایک بدوی غلام کی جینیت سے بولی مگواکر دسائل واسباب سے محروم سکھ کر اور فراواتی عطا کر کے۔ اور اب آزما باجا رہا ہے توش مالی اور فراواتی عطا کر کے۔ اور بہیں سے ایک دو سری آزمائش شروع موتی ہے۔

وه يه كر محضرت بوسف على السلام كوالله تعالى في بيا وحس در كا تعاد

جمال ودعنائی کاکوئی پیپلوایسا نهتما بوان کے اندر موجو دند ہو۔ چہرہ سورج اورچا ندکیطرح روشن تھا -عصمت وحیاکی فرادانی سے سونے پرسہاگہ کا کام کیا۔

جو دیکھتا ن**ضایس دیکھتاہی رہ جاتا نضا۔** میں جو

جس حشن سے سب ہی منا ٹر ہو ہے نئے اس سے عزیز مصر کی ہوی متا ٹر ہوئے بغیر کیسے رَسکتی تھی جبکہ آ ہب ہس کے گھریں دہنے تھے ۔ سیست معامر میں مناز ہوں ہے۔

وہ آزادسوسائٹی کی آزاد منش عورت تھی اور آزادسوسائٹی میں جو کچھ آج ہور کی ہے وہی کھر کل ہی ہور کی تھا۔ کل کے مصری واستانیں آج کے بورب میں بکٹرن وہرائی جا دہی ہیں اس وقت بھی ایسی حیا باخنہ عورتنیں تقییں جو مردوں کی عصمت وعفت وا غداد کرنے کے دربیے ہوجاتی تقییں اور آج بھی ایسی عورتیں بے شمارہی ، جومردوں کی عزنت وا برولوٹ لیتی ہیں -

صرف مرد ہی عور توں کو اعوار نہیں کرنے ،عور تیں بھی مردوں کو اعواء نہیں کرنے ،عور تیں بھی مردوں کو اعواء کہ بین اور این میں ،عزیز مصری بیری حسن اوساف کو دیکھ کر دل پر قابونہ رکھ سکی اور اسے معصبت کی گندگی میں تبلا کرنے کا بیختہ ادا وہ کر لیا۔

فوطیفاری بوی نے حضرت یوسف علالسلام کواپنی طرف متوجبہ کرنے کے لئے ہر حربہ اُزمایا گردہ خانوادہ نبوت کے جیٹم وچراغ کوعفت وعصمت کے داستے سے ہٹانے میں ناکام رہی -

حضرت ملیل مستر علیات الام کے پوتے اور صفرت اسمی اور صفر نابطیق علیم السلام کی آنکھوں کے نور پر زلیجا کاکوئی داؤ مذہل سکا تواس نے ایک مکان کا دروازہ بندگرلیا اور ایسف علیالسلام کو دعوت دی۔ قَالَتُ هَيَيْتَ لَكُ كَهِنَ لَكُ كَهِنَ لَكَيْ آمير سے پاس آ-

بوست علبالسلام کی جوانی کا زما ندہ ، دروا زہ بندہ نہ نہامی کا ڈرا ندہ نہ دروا زہ بندہ نہ نہامی کا ڈرہ نہ نہ فانون کا خوف مسامنے شاہی خاندان کی حسین وجمیل خورت ہے جوعشوہ طرازیوں کی بارش کر رہی ہے اور مطلوب نہیں بلکہ طالمب نہوں مہم سے مورک ہے گئے وہ مہم سیس بلکہ عشوق بن کر آئی ہے اور اس عزم کے سا نفر آئی ہے کہ آج وہ بہرصورت شادکام مورکر دیے گئے۔

اس نے سوچا بھی نہ ہو گا کے خلوت کی خاموشیوں میں شاہی خاندان کی

نوجوان اورخوںصودمنت عورست اورہسس کے حسن کی ہے پنا ہ نمائش سے کیف حبیباصحرائی اور ہدوی نوجوان اننی ہے توجی برست سکتاہے

وه ص سوسائٹی میں بلی بڑھی تھی بہس سوسائٹی میں تو ایسے مواقع کو

تلاش كباجا "ما تقا ، تدكه ان سيع فرادا ختيا دكباجا تا نفار

عزیزمصری بیوی نے اپنے من وجال کو تو دیکھا۔ پوسعت کی جوانی اور دعنائی کو تو دیکھا۔

خلوت کی خاموننی اور پر ده داری کو تو د کیما ۔

گروہ حضرت لیفوب علبالے ام کے نور دیدہ کے ایما ن دفین اور عفنت وعصمت کے جو سرکو نہ دیکھ سکی -

ہس سے چاری کو کیا خرتھی کرجس انسان کے دل میں اللہ کے حاضرد ناظر ہونے کا بقین پیدا ہوجائے، اس کی خلوت وجلوت ایک ہوجاتی ہے، لسے رقیب کا ڈر اور قانون کا خوف برائی سے نہیں روکا، ملکہ لسے صرف اور صرف مالک حقیقی کا خوف گنا ہ کی گندگی میں آلودہ ہونے سے بچالیتا ہے۔

حصرت بوسف علیات الم نے فوطیفا دکی بیوی کی ترعیبائی وعوتِ گناہ کے جواب میں صرف دویا تیں کہیں ، ایک یہ کہیں اس ذات کی پناہ مانگ آ ہول جس کا اسم جلالت اسٹر ہے۔

الله كيناه ما كك كرآب في زليجا كو تناياكم

حبں اللہ کومیں مانٹا ہوں وہ دن کے اُجالے ہیں بھی دیکھتا ہے اور واسٹ کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے ۔

و د ننها فی کی مرگوشیول سے مبی باخبر سے اور بازار کی مجلس آرا بیون سے

بھی اسی کی بناہ اوراسی کا جصار مصصحصیت کی غلاظت سے بچاسکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے اسے یہ سمحمائی کہ میں اِحسان شناس ہوں احسان فراموش نہیں،

مَن لِين اسمحن سے خيانت كيسے كرسكتا موں ،جس في مجھے غلام بناكر كھنے كى بجائے عزت وحرُمت عطاكى ہے ، اگر مي ايساكروں تو ينظم موگا ۔ اور ظالم كا الجم كبھى اجمانہ يں ہوتا ۔

قرآن ريمين بعية بالفياء

ظالم فلاح نہیں پانے۔

ہماں سے ایک بی بیمی ملاکہ گناہ سے

السّرتعالی کی مدد بیخے کے لئے انسان کو اپنی حد تک کوشش صرور کرنی چاہیئے وہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ نعالی کی مدد شامل

مال موجاتی ہے۔ حضرت یوسف علیات الم نے اپنے مالک وخال کے احسانات کا اقبہ کیا بچرز اینجا کو سمجھانے کی کوسٹسٹ کی ہس پرجمی وہ بازند آئی بلکہ دست درازی پراُئر آئی۔ تو آپ وہاں سے بھائے، سَب دروازے مقفل نھے، فراز کا کوئی داستہ منتھا گرجو کچھ اپنے بس میں تھا، اس سے گریز نہیں کیا، قدم اٹھالئے، دروازے کی طرف دوڑ لگادی ، نب اللہ تعالیٰ کی دھمت متوجہ موئی، ففل ٹو منتے گئے اور دروازے کھلنے گئے۔ مولانا دومی رہ فرانے میں کہ عمیں بھی گنا ہوں سے بچنے کے لئے ہی طابقہ اختیاد کرناچا میئے ۔

> گرچه رخت نیست عسالم را پدید خبره پوسف وارمی باید دو پد

اگرجبد دنیایس کوئی بھی داستدنظر نہ آئے نو بھی ایسعت علیالت الم کیوج دوڑ لسکا دینی چاہیئے ، دہ اللہ جس کے ڈرسے آپ گناہ سے بھاگیں کے دہ اپنے نضل دکرم سے خود بخد دراستہ کھول دے گا۔

انسان ہمنت بھی کرسے اور ساتھ ساتھ اللّٰدتعالیٰ سے دعا میمی کریے تو رحمت حق ضرور متوجہ ہوگی ۔

بدخیال بالکل غلط ہے کہ میں نوگنا ہسگار موں، میری دعاء کیسے قبول موگی ، وہ مالک بڑا رحیم وکریم ہے۔ اسے جب کوئی گنا ، گاریمی بیکا زنا ہے تو وہ کسس کی بیکارکو بھی قبول کرتا ہے یمولانا فرانے ہیں ؛

جول براً دند ازبرلیشانی حنین عرش برزد از ابین المذبین این این المذبین این بین المدنین این این المدنین این بین این بین مرزد که ما در برولد دست شان گیرد ببالاه کشد میمنی این بین این سے دوتا محا الله کورکارتا سعے ،

نوعرش عظیم اس طرح کانب اکمنائے، جیسے ال لینے نکھے کے رونے پر کانب جاتی ہے ۔۔۔۔ اور رہ کریم اس کا لا نفر بکر کر بلندی اور اپنا قرب

عطافرا ينتے ہیں -

قابل عبرت واقعه الكرجهاس وقت حضرت إوسف كم واقعه المالي عبرت واقعه المالي عبرت واقعه المالي المراج المالي المراج ا

سكنا داس سے آپ بدا نداز وہی لگا سكتے ہیں كہ جب المتركوبيكادا جا المهداور انسان مفوری سی محمدت محمی كرلېتيا سے نو كيسے الله نعا لئے كی رحمست منوجهونی

ہما سے بزرگوں میں سے اکیششہور بزرگ حسرت مولانا معلفر حبین میں ا کا ندھلوی دھمۃ اسلم علیہ گذیہ ہیں وہ اکثر پیدل سفرکرتے نفے اور جہاں شا) ہم تی تھی دہیں رات گذارلیا کرتے تھے

ابک مرتبہ وہ جلال آباد یا شاملی کیطرف گئے۔ آپ نے مسجد میں جماُرہ دی ، پھر کافی دیرانتظار کرتے سہے مگر کوئی بیش خص نماز کے لئے نہ آیا تو آپ کو تعجب ہواکہ مسلمانوں کی نبی ہے اور کوئی بھی کاز کے لئے نہیں آیا۔

نا ذسے فارخ ہوکراس بارسے میں ایک شخص سے پوچھا تواس نے تبایا کہ سامنے خان صاحب کا مکان ہے اور وہ شرابی اور دائدی بازہے اگروہ نماز برصنے گئے تو دوستے لوگوں بریمی اثر ہوگا کیونکہ اکستا سُ عَلیٰ یہ بینِ مُکلُو کی لینے وڈیروں اورج بدریوں کے تابع ہونے ہیں - وہ اگر درست ہوجا ئیں تو بنجے والوں بریمی ضرور الر ہوگا۔ آپ بلاکسی تکلف کے درست ہوجا ئیں تو بنجے والوں بریمی ضرور الر ہوگا۔ آپ بلاکسی تکلف کے درست ہوجا ئیں تو بنجے والوں بریمی ضرور الر ہوگا۔ آپ بلاکسی تکلف کے درست ہوجا ئیں تو بنجے والوں بریمی صرور الر ہوگا۔ آپ بلاکسی تکلف کے درست ہوجا ئیں تو بنجے والوں بریمی صرور الر موگا۔ آپ بلاکسی تکلف کے درست ہوجا ئیں تو دروہ نشہ بین مسست نصے ۔

آپ نے خانصاحب سے فرمایا کہ اللہ کے بندسے! اگرتم نما زیڑھ لیا کرونو کچھ دوسے رکوگ بنی نما زبڑھنے گئیں گے اور اللہ تعالیے کا گھرآ با دہو جائے گا ۔ خانصاحب نے کہا کہ ایک تومجھ سے وضونہیں ہوتا اور دوسر بیر، بیرونوں ٹری عا دیس ہی مجھ سے نہیں چھوٹیں ۔

بروری بدی میں ایک ایک بعیبرای براھ بیا کرو، اور شراب می بی لیاکرو، آب نے فرما باکه وضو کے بغیبرای براھ بیاکرو، اور شراب می بی لیاکرو، آب نے خانصاحب کے لئے شراب کو جا کُرُنْرارنہیں دے دیاتھا ملکہ محکمتنا اسے اجازت دے دی، آب کونفین تھا کہ انشاء اللہ تعلیٰ س کی زندگی بدل جائے گی وہ متراب جیسی نجاست کے قربیب بھی نہیں جائیگا خانصاحت وعدہ کرلیا کہ اچھا میں نما زبڑھ لیا کروں گا

آب ولم سے نشرلین سے گئے ،اور کچھ فاصلہ پرنما زیڑھی اور پجد میں خوب روئے

ایکشخص نے پوچھاکہ حضرت آج آب سے دوالیسی اِ تیں مرزد ہوگئ میں جو کبھی نہیں ہوئیں - ۱۱) پہلی یہ کہ آپ نے شراب اورزناکی اِ ما زست دے دی (۲) دوسری یہ کہ آپ سجدسے میں بہست روئے ۔

آپ نے پہلی باست کا جواب نہ دیا جس کی دجہ بہتی کہ اگرا ہب ہوں کہتے کہ خانصا حب سراب اور زناجیٹو کرزا ہرو پارسا بن جا بش گے تویہ ابک فسم کا دعوٰی موتا اور اعتروالوں برتو اضع کا اس قدرغلبہ مونا سبے کہ دوس قسم کے دعا دی بیند نہبین کرنے ۔

البند دوسرے سوال کا جواب بر دیاکا میں نے سیدسے میں اللہ تعالیٰ سے البیاکی تنی کہ لے رہب العزبت میں نے لیسے نیرے دربا رمیں کھواکہ دیا اسے ہس کے ول کا بدلنا تیرے کا تحدیں ہے -

ا دھرخانصا حب کا حال یہ ہواکہ جب دنڈیاں ان کے پاس سے چکی گئیں نو نما فرظم رکا وفٹ ہوگیا۔ انہیں اپنا وعدہ یا داگیاکہ مجے قوسجدیں جا ناہیں اوراگرچ ہمولاناسے نو نا پاکی کی حالت میں سجد میں جانے کی اجازت کے چکے تھے مگر دل نے ملامت کی ہوگی کہ آج بہلی باراللہ کے گھریں جا رہے ہو، آج بھی نا پاک ہوکر جا ڈے۔ آج تو پاک موکر جاؤ ہمی سے بغیر

غسل بي ئره لينا-

میں ہے۔ یہ اور تمازیر هی ، نما ذکے بعد باع کیھر چنا کچے عند اور تمازیر هی ، نما ذکے بعد باع کیھر چلے گئے ،عدرا ورمغرب اسی وضوء سے پڑھی ۔ نما زمغرب کے بعد کھا ناکھ آئے گئے ہوں گئے ۔ اچا نکس میوی پر حونظر پڑی توفریفیت ہوگئے ،ان کی شادی کوسات سال ہو گئے تھے ۔ آج کک بنہ میمی میوی کے پاس گئے تھے ۔ آج کک بنہ میمی میوی کے پاس گئے تھے ۔ اور بنہ س کی صورت دکھی تھی کے ا

بیمی عجیب بات ہے کا معین لوگوں کوحرام کا جسکا لگ جاتا ہے۔ اورانہیں حلال میں مزہ نہیں آتا اور حیسے حلال کا جیسکا لگ جائے آوو م کہی حرام کیطرف نظرام کھا کہی نہیں دیجھتا۔

یہاں ضمنًا بی بھی عرض کر دوں کہ ہرانسان کا ضمبراسے برائی بیطامت کو تاہیے مگر نسان اسے تفییک نوبیک کرسلاد نیاہے ، کہی کیما کسی تھو کے اسے ہم کی اس مقلیر سے کسی واقعہ سے سے سی دل میں اتر جانے والے بھیلے سے سویا ہوا خمیر بیدار ہوجائے ۔
بیدار ہوجا تاہے اور حب ضمبر بیدار ہوجائے ۔

ابماني حِس جاك النهي -

انسانین انگرا نیاں لینے لگے۔

توانسان کی زندگی کا ڈخ بدل جا "اہے۔

فانصاحب نے آج حب بیوی کو دیکھاتو دیکھتے ہی دیگئے ہمیر نے ملامت کی ،نیرے گھریں حور بیٹھی ہے اور نوکیسا بدلصیب ہے کہ گندی عور نوں کے پیچھے بیٹا ہواہے ، فورًا باہر آئے اور رنڈیوں سے کہ دیاکہ آئندہ میرے مکان پر نہ آنا ،

» به جا نابیم که فرض نو فرض ان خانصاحب کی پیس سال کا شعب

كى نما ذقضانهيں موئى - بيوا نعمولا ناعاشق اللى صاحب ميرهمي في تذكرة الخليل مي لكهاب يعس كادل عابد إن ديموسكاب -

ببى عرض بەكررىلى تخىا كەانسان بىمىن كريى اوراللەسى دعا يىجى كرے توالله كى رحمت كس كيطرف ضرورمتوجه مهوتى سے حضرت يوسف علالسلا نے اللہ تعالیے سے دعاء بھی کی -اور ہے مثال ہمنت واستنقا مست اور نبط نفس کا شوت بھی دیا تو اللہ نعائے نے ان کے لیے گنا ہے بچنا آسان

به باست بمی دین می*ن رکھیں کہس*یلی فولمیغا رکی بیوی ہی حضرت پو<del>م</del> علبليكلام كيعشق مين مبتلا منهين تفي ملكه شاجي خاندان كي دوسري عور نوائهي جب من برسف كوفرسيب سے ديكمانو و وہى ان بر دوسے والنےلكين البت عزیزی بیوی نے بر دھمی حبی سرعام سے ڈالی تنی کہ اگر ہوسف نےمری بات سمانی نویس اسے جیل میں و لوادوں کی ۔ اوریہ ذبیل موكر اے كا . سیاں سے ایک تواس دفت کی معرکی گذ<sup>ی</sup>

\_ سوسائٹی کا اندازہ ہوتا ہے *کہ شا*ہیجاندان

کی سادی ہی عوریتی ایک عضیف اور پارسا اوجوان کے پیچے بڑی ہوئی میں بلدان میں سے ایک سب سے سامنے کہہ دہی ہے کہ اگر ایسف نے ہی گزگ میں مبتلا ہونے سے اتسکا رکر دیا نومیں اس سے اس کی آ زا دی چھیں لوں گئ اسے ذلت سے دوچا کردوں گی ۔۔۔۔۔ انسان جب اپنے مقام ہے کہ تاہیے نوکتنا گرناہے واس کا اندازہ مصرکے شرفار کی اینتخب اورمعززخوانین کے کر دارسے بخوبی لگا یا جا سکناہے۔

دوررى عبرت كى بات جس كيطرف نو جدولا نا صروري مجمة المول ود

یکر انسان کو اپنی دولت اور بینے اختیارات برکتنا ناذموتا ہے کہ
ابنی جما قت کی وجہ سے بیجھنے گلآ ہے کہ کسی سے عزت کا جیمیننااو اسے ذلت سے دوجادکرنا یہ توبس میرے اختیاریں ہے حالا کمجے اللہ عزت دنیا چا ہما ہے اس سے کوئی عزت نہیں چھین سکنا ۔ یوسف عم اس کی دھیکیوں سے مرعوب نہیں ہوئے ملکہ لینے مالک حقیقی سے لٹجا کی دیت السے جن اکس کے مقابلی میں السے جن اکس کے مقابلی میں السے جن اکس کے مقابلی یہ مجھ کو بلاتی ہیں مجھے س کے مقابلی یہ مجھ کو بلاتی ہیں مجھے س کے مقابلی یہ مجھ کو بلاتی ہیں مجھے س کے مقابلے یہ وردگار اجس بات کیطن یہ کے دوردگار اجس بات کیطن یہ کے دوردگار اجس بات کیطن یہ کہ کو بلاتی ہیں مجھے س کے مقابلے یہ وردگار اجس بات کیطن اسے دوردگار ایس کے مقابلے یہ دوردگار ایس کی دوردگار ایس کے مقابلے یہ دوردگار ایس کی دوردگار ایس کے مقابلے یہ دوردگار ایس کے دوردگار ایس کی دوردگار کی دوردگار ایس کی دوردگار کی دوردگار کی دوردگار کی دوردگار کی دوردگار کی دوردگار کی

یوسف علبال ام نے بیمی گوارا نہ کیا کہ عزیز کی میوی سے خطاب کرنے باان عور آؤں کو گفتگو کا موقع دینے بلکہ آپنے اپنے اسٹرکو لیکا را ،اور پوں ان سب پرواضح کر دبا کہ نماری باتوں سے متا نٹرا ورم عوب ہونا، تو دور کی بات ہے ، میں نما سے جیسی آزاد منش عور توں کے ساتھ ہے کرنے کا بھی روا دار نہیں ،

اے بادان مجلس اتم نے اس پر بھی فوار کیا کہ ) جُدا جُدا معبودوں کا ہونا بہترہے یا اللہ کا جو لیگا نداویب پر غالب ہے۔

نم اس کے سواجن ہیتیوں کی بندگی

کرتے ہوان کی حقیقت اس سے

ذیادہ کیا ہے کم محن چند نام ہیں ہو

نم نے اور تھا اسے باہب دادوں

نے دکھ لئے ہیں ،اللہ نے ان کیلئے

کوئی سندنہیں اگاری ،حکومت تو

اللہ ہی کے لئے ہے ،اس کا فرمان

یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو

اورکسی کی ندکرو، یہی سیدھا دین ہے

اورکسی کی ندکرو، یہی سیدھا دین ہے

گراکٹر آدمی ایسے ہیں جونہیں جانتے

نفرت ولاتے بی آپ نے فرمایا: یسَاحِبِ السِّجُنِ أَءَرُمَاكِ یُسَاحِبِ السِّجُنِ أَمِ اللَّهُ مُسَفَرِّقُونَ حَنِیْنُ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الفَهَارُ الْحَ

> مَانَعَبُدُونَ حِنْ دُونِهِ إِلاَّ اسَمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا اسْتُهُ وَابَاءُ كُمُّ مَّاانُزَلَ اللهُ مِعامِنْ سُلُطين وابن اللهُ مَعْدُدُ وَابَاءُ كُمُّ مَّاانُزَلَ الدُّيْنُ اللهِ اللَّا اللهِ اللهِ المَرَالاً الدِّيْنُ الْقَرِيْمُ وَلَكِنَّ النَّرَ الدِّيْنُ الْقَرِيْمُ وَلَكِنَّ النَّرَا الدِّيْنَ الْمَعَلَى الْمَوْنَ وَالْمِنَ الْمُثَرَّ الدَّيْنُ الْمَعْدَى وَلَكِنَّ الْمُثَرَّ الدَّيْنَ اللَّهِ الْمَعْدَى وَلَكِنَّ الْمُثَرَّ السَّرَاسِ لَا يَعْمَلُمُونَ فَيَ وَالْمِنَ الْمُثَرَّ وَالْمِنَ الْمُثَرِّ الْمُثَرِّ الْمُثَرِّ الْمُثَامِلُ الْمَعْمَلُمُونَ وَالْمِنَ الْمُثَرَّ الْمُثَرَّ الْمُثَرِّ الْمُثَامِلُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

جل خلنے کی صوبزوں ہیں سبتہ نالوسف علیال الم نے دعوت وتبیلنغ کاسلسلہ جاری رکھاا ورکوئی موقع کا تھ سے نہیں جانے دیا ۔ جن ظیم انسانوں کے دل میں انسا بنیت کا در داور دعوت حق کاسچا جذبہ موتا ہے ، ان کا یہی حال ہونا ہے ، وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ دات نہ سفر دیکھتے ہیں محضر نہ جیل دیکھتے ہیں نہ جلال یا دشا ہی ۔ مزوه دهن دولت سے مرعوب ہوتے ہیں ۔ مذ حکومت واقترار سے نوف کدانے ہیں -

وہ توبس موقع کی تلاش ہیں ہوتے ہیں جوں ہی موقع ملیا ہے، وہ دین کی بات کان میں ڈال فیتے ہیں -

رسُر السبین حضرت مولانا محدایسف رو کے حالات میں الکھا ہے کہ وہ ایک وفقہ بس میں سفر کریہے تھے۔ آپ کے ساخد والی سیٹ براک مندو بنیا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مولانا سے پوچھا آپ کو کہاں جانا ہے مولانا نے فرایا مجھ معلوم نہیں۔ ۔۔۔۔میں نے بڑے تعجب کے لیا۔

ارے میاں عجبب بات کرنے ہو، سفر بھی کرتہ ہے ہوا در تھیں اپنی منزل کا علم بھی نہیں ہے۔

حضرت مولانانے فرمایا لاله جی ؛ دنیای منزلوں کاکیا یا در کھناہے ہمیں تو اپنی سی تقلقی منزل (آخرت) کو یا در کھنا چاہئے، جہاں مجھے اور آب سب کوایک دن جا اہمے ، تقوشی دیر بعد بنئے نے سوال کیا یہ گاڑی جس میں ہم سفر کر رہے تھے کب کی بنی ہوگ ۔

یہ گاڑی جس میں ہم سفر کر رہے تھے کب کی بنی ہوگ ۔

ر ر

ت نے فرایا ہوچیز بنی ہی ٹو منے کے لئے ہے ہمیں سی کا کھر نہیں کرنی چاہیئے۔ اصل کر توانسان کو بنانے اور سوالنے کی مونی چائے جس کے بننے اور نگر نے پرمس عالم کا بنا اور نگر نامونو ف ہے۔

تو بات یہ ہے کر حبی کی انسانیت کا در داور دعوت می کا مدید ہوتا ہے کا میں انسانیت کا در داور دعوت می کا مدید ہوتا ہے کان میں مذہ ہوتا ہے ۔ وہ لینے در دے اظہارا وردوسروں کے کان میں حق بات والنے کاکوئی شکوئی موقع تلاش کرسی لیتا ہے اور سب کے دل

میں ان پاکیزہ جذبات ہے بجائے ہوس کا دبوں نے ڈیرسے لگا کھے ہوں ۔ دہ بیٹرٹ دموفع کوبھی لیگا ڈکر دکھ دیتا سیے ۔

حضرت بوسف علبالت لام پاکیزگی کائیب برا ورتقتوی وطہارت کظہر تھے - انسا نبین کے ہمدر دا ور اپنی امن سے عنحوار نھے ، انہیں حبل کی صعوبتیں حق بان کہنے سے کیسے بازرکھ سکتی تھیں ،

بے شک ان پرالزام لیگایا گیا تھا ، گرالزام ا درجرم میں بہست زیا دہ فرق ہوتا ہے

آپ نے بادشاہ کا پیغا کا نے والے سے فرا یا: اِرْجِعْ اِلَىٰ رَبِّكَ فَسَسُمُلُهُ مَا لِیضَ آقا کے پاس واپس جا اول سے فیت بَالُ الدِّسْمُو فِرِ اللَّانِيْ مُطَعَّنَ كُر كُمُ ان عور نور كا كيا عال ہے جنوں نے اَيْدِ يَصُنَّ \_ لِيضَا مِنْ مَصَلِّ اللَّهِ مِنْ مُعَلِّمُ اِللَّهِ مَنْ مُرَالِكُ مَنْ مُركِفِي مُركِفَ تَصَ

عوراول كم جرنرس والتشبيه -

اورسا تفدسى بديمى فرما دياكه نيرارب حريحقين نفيتيش كرسه كاءسو

کرے گا جہاں کک میرے دب کا نعلق ہے وہ اس سارے معلطے کو بخوبی جا ناہیے ۔

ٳڽۜٞڒؚڽٙؠؙؠؚڲۑٛڍڡۣڽؘٙۘۼؚڸؽڐ٥

اگرجہمبرارب مبرے کرداری باکبزگی اورمیری عفت کی حفاظت کو خوب جا نتاہے گردی ہوئی خواتین جی میری عفت کی حفاظت کو خوب جا نتاہے گردیں ، میں ہس وقت نک کال کو تھڑی سے با سرنہیں آؤںگا۔
سے با سرنہیں آؤںگا۔

آپ جو کم منصب بنوت پر فا گرفته اورآپ کو دعوت قبین کا فریقه مرانجام دنیا تھا۔ اس لئے آپ نہیں چا ہتے تھے کہ لوگ آپ کی رائی کو آپ کی بے گناہی کا نہیں بلکہ عز بزمصر کے رحم وکرم کا شیجہ سبھیں ۔ اگرابیا ہوجا تا تو دعوت و تبلیغ کے اس عظیم فقصد کو نقصا ن بینچہ آجو آپ کی زندگی کا مول فصالعین تھا۔ اس عظیم فقصد کو نقصا ن بینچہ آجو آپ کی زندگی کا مول فصالعین تھا۔ مفسرین اورعلماء نے یہاں ایک عجیب مشرا فن نفس اسوال اُٹھا یا ہے وہ یہ کہ اصل دست اسوال اُٹھا یا ہے وہ یہ کہ اصل دست درازی توعزیز کی بیری نے کی تھی مگر حضرت یوسف عبدالے الم نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ۔ بلکہ صرف ان مصری عور توں کا حوالہ دیا ہے جبھوں نے اپنے کم تھ کا طل لئے نقھ ؟

مفسری نے پھرخودہی مسسوال کے دوجواب دیئے ہیں۔ ۱۔ پہلا بیکہ یہی وہ خوائین نظیں ہے بھوں نے اپنے ما پاک جزیات کی کمیل میں نا کامی کے بعد عزیز کی میوی کوجیل میں تھجو انے کی مشہ دی نفی میں وجہ ہے کہ آپ کوا مرأ ہ العزیز والے معاملے کے بعد جا میں فہیں وجہ ہے کہ آپ کوا مرأ ہ العزیز والے معاملے کے بعد جا میں فہیں والا گیا مبلکہ ان عور نوں کے فضیتہ کے بعد دالا گیا حسسے تابت منظ ہے کہ آپ کو جیل نک بہنچانے میں زیادہ عمل دخل اہنی عور نوں کا تھا ، اسلے حضرت یوسف علیالیہ مام نے بھی اہنی عور نوں کا ذکر کیا۔

(۱) دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت یوسف علیا ہے۔ لام کے سکھ عزیر مرم کی بیدی ہے کہ سی سے سکھ خود عزیز مرم کا کوئی فصور نہیں ، بلکہ وہ خود بی آپ ہے ساتھ اجھا سلوک خود عزیز مرم کا کوئی فصور نہیں ، بلکہ وہ خود بی آپ کے ساتھ اجھا سلوک کرنا تھا اور اس نے اپنی بوی کو بھی حسن سلوک کا حکم شے رکھا تھا تو خانوا دہ بنوت سے نعلق رکھنے و لیے اس سر بیا لنفس انسان کو اس کی سرا افت نفس نے یہ اجازت نہیں دی کرمیں اس خص کی بیوی کا نام لے کی سرا افت نفس نے یہ اجازت نہیں دی کرمیں ایس خص کی بیوی کا نام لے کراسے دسواکروں جس نے مجھے عزت دی میرا اِحترام کیا اور کھر کے ایک فرد کی طرح بناکرد کھا۔

یہ خا ندانی سرّافت بھی بڑی چیزہوتی ہے ،انسان کتنا ہی گیا گذراکیوں شہو، خا ندانی سرّافت ہیں بڑی چیزہوتی ہے ،انسان کتنا ہی گیا گذراکیوں شہو، خا ندانی سرّافت ہمیں نہیں کھی اپنا الزد کھا کے رہنی ہے ،ہی لیے نوحضوراکرم صلے اللہ علیہ و کم سے انسانوں کو سونے ا درجا ندی کی کانوں سے تشبیہ وی ہے نظاہر ہے سونے کی کان سے سونا تسکلنا ہے اورجاندی کی کان سے بھا ندی برآ مدموتی ہے ،نمک کی کان سے بمک مرا مدموتات کی کان سے بیتیل اور تا نباہی مل سکتا ہے - جنا ب بوسف اور پیتیل تا نب کی کان تھا ، علبالہ سلام جس خا ندان سے بیتیل اور تا نباہی مل سکتا ہے - جنا ب بوسف علبالہ سے منا مدموتات کے کان تھا ، الکو دید میں فرایا ۔ الکو دید اسی کے حضوراکرم صلے اللہ علیہ وسل نے ان کے بامی میں فرایا ۔ الکو دید بین الکر دیم بی دوسلو کیم بیم بین الکر دیم بین الک

اسعن بن ابراهيم اور دومرى روايت مي بعد اكرم الذاس يوسف نبى الله بن منبى الله بن خليل الله و

وه جومحاوره بني نان كه جادوده جا دو وه ----- جوسر حيره كه لوك تو يرمحاور همر

بوسف علبالبلام بینوب صادن آناہے ۔آپ کے کردار کی طہارت ، سیرت کی باکیزگی اوردامن کی عفت وعصمت کا جادوایسا مرحوف هکرلولا۔ کہرزبان بیکی نفاکہ بوسف باک ہے ، کس کے دامن برکوئی دھتہ نہیں اس کے کردار کی چا دربرکوئی داخ نہیں جب ان خواتین کو بلوایا گیا جس کے حس کی بجلیاں سیدنا بوسد ، علبالت لام کے خرمین عفت وعصمت کا کھنہ برگا دسکی نفیں توقیک زبان ضم کھا کربیکا دا تھیں ۔

عَلْنَ عَاشَ مِلْكِ مَا عَلِمُنَا عَلَيْهِ بِولَينِ مَا شَاسُرْ بِمِ نَهِ اسْ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا عَلَمُنَا عَلَيْهِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

کے اسی مجمع میں عزیزی ہیوی بھی موجو دہتی ، اس نے شاہی خاندان کی دور عور توں کو حقیقت حال کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا اور سنا تو اس کے خمیر

نے دسے سے خاموش مذر سے دبا اوروہ بے اختبار بول اللی،

اَلُهُنَ حَصَّحَسَ الْحَقَّ ذِ اَنَ جِرَفَيَقِت مِنَى وه اب ظاہر بُوكُى كَارَد تُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَهِ لَهِ مِن مِن مِن مَنَى جِس فَى لِاسف كِرَدُ تُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لِي مِن ورسى مُن جِس فَى لِاسف لِمِنَ الصَّدِ قِينَ هُ لِي مُورِ سِن مُورِ سِن مُورِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

سجاہے۔

اوریہ لوآپ کمعلوم ہے کرعز بزمصری بیوی کا رستنه دار بہت

پہلے اپنا فیصلہ سناچکا تھا کہ جب یوسف کا پیرین دیسجیے سے پیشاہے نو بہ اس باسن کا واضح شہوست ہے کہ یوسف سیجا اور الزام سگانے والی عورت جھوٹی ہے ،

اُور نُو اُورِعز بِرنے بھی لوسف علبالسلام سے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ

بوسّه فَ اعْرِضَ عَنْ هٰ ذَ الدرسِم الب المراس المع ملف دو الله تعالى في اس وافعه سيم تعلق تماش خصيتنوں كى زبان سے حضرت بوسف عليال الم كى پاكدامنى كا اقرار كرواكر دنيا والوں كو تبا ديا۔ كر جوشخص محض الله كے خوف سے گناه سے اپنا دامن بچا آ اور سى كى ضا كاراسته انتيار كرتا ہے - الله تعالى شمنوں كى تدبير كے با وجود اس كى عزت دنا وسس كى خود حفاظت كرتا ہے -

پیرتبی تواس کی عفت و عصمت کا اعلان خار نی عادت کے طور پر
کسی نیچے سے کرا دنیا ہے ، جیسا کہ حضرت مربم علیما السّلام کی طہارت کا
اعلان ، سیرخوادگی کے زمانے میں حضرت علیا گست کام سے کروایا،
کبھی اس کی پاکیزگی کا اعلان خود باری تعالیے فرما دیتا ہے جیسا کہ
ام المؤمنین کسیدہ عائت رہ کے معاملہ میں مواکد اللہ تعالیے نے ان کے
دامن کی صفائی کے بیان میں سنزو آیات نازل فرما دیں ۔
ادر کبھی س کے کر داد کی صفائی کا افرار س کے شمنوں کی زبان سے
کرا دیتا ہے ، جیسا کہ سبد نا پوسف علیا ہست کے واقعہ میں مواسہ
الفضل مما شکھ کہ دیت بیا الا تعدد آع
کمال تو دہ ہے جس کا شمن بھی اعترات کریں ۔

یہاں سوچنے کی بات بہتے کہ اس وفنت جَب کہ وہ سا رہے لوگ سیدنا بوسف علیالیسلام کی سچائی اورطہارت کی گواہی شے ہے تھے وکہ جن کاکسی بھی اعذبارسے اس وانعے سے نعلق تھا۔ اس وقنت خوجھرت بوسف عبلالسلام کا دوعمل کیا تھا۔

كيا وونوشى ساجيو لينهيس سمايس نف -

كياان كى كردن فخرسى تن كئى تقى ؟

کیا وہ اپنے کر داوکو داغدارکرنے کی کوشش کرنے والوں کو کوسنے ۔ درسے نصے ؟

نہیں بنیں اون میں سے کوئی بات بھی نہیں موئی -

ئەگردن تني بهوئی نفی-

ن زبان پرنخریه لول تھے۔

نه طعتے تھے مہوابی الزامات نھے -

ملكه حوكيجه تلعا وه ابني ذات كي نفئ تقي -

اینے کمال کی نفی تھی -

بید الله کی مبرائی ادرائس کی دستگیری کا اعلان نما عجز و انکساری کا اطباع بندگی اور عبودیت کا اقرار تفا

فرايا :\_\_\_\_

وَمَا أُبَرِّى نَفْسِى إِنَّ النَّفْسَ مِي إِنْ النَّفْسَ مِي إِلَى كَا وَوَلَى بَهِيں كُوا الْمِى كُوا الْمِى كُورُ الْمِي كَوْمَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا كَا فَاسْ تُورِا فَى كَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِلَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِيَّةُ اللْمُولِي اللللْمُولِيَّةُ اللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللللْمُولِيَّةُ اللللْمُولِ

برا ہی بخشنے والا بڑا ہی رحم کرنے والاہے به رب کامنات کی شان ہے کہ وہ [خزاں کے بعد بہار ، زوال کے بعد *رفع* ذلت کے بعد عرزت ، عم کے بعد خوشی ، بیاری کے بعد صحت ، غریبی کے بعدامیری اورعسرکے بعدبسرے مواقع بیداکر تا رستاہے۔ كالمنات بين وقدع بذير بون والهاسي مدّوجزراوراً مّارويرها سے انسان اللہ کو اوراس کی قدرت کو بہیانیا اور ما ناہے ، ایب تووہ وقت تفاحب بوسف عليالسلام بها يُبول كے حسدا وطرام كنتيج میں عجیب ہے سبی کے عالم میں کوئٹیں ٹیں ڈ الے سکئے يمرغلام باشيكة اوربازارمصرين قروخت موسى-پہلے بھا بیُوں کی زیادتی کے ستیجے میں کنعان کے کنو میں میں ڈللے گئے اور یہاں نازنینان مصر کی سازش کینٹ بچہمیں حوالہ ڈیذاں ہو<del>ئے</del> اب آز مانشوں کا دَورْحتم مواا درعشرکے بعدائیسرکا آغا زموا نوجیل بصحف كالم ورفيني والابادشا هنودكهاب . استُونِي بِهِ استَخْلِصُهُ لِنَفْسِينَ اس كوملدمير عياس لا وُكرس ال خاص اینے کاموں کیلئے مفرد کرو (سورة بوسف ) الزامات واتها مات کے با دل جھٹ جانے کے بعد

مرجانب سيةأب كى عقّت وعصمت كاا فرادكرليّه جانے كے لعد با دنناه کی درخواست برآب زندان سے کک کرفصر شاہی بن تنجے گفتگومهوئی ، نبا دلهٔ خیالات مهوانو وه آپ کی عقل و دانش دیکی کرمری مسرت سے کہتاہیے ۔

اِنَّكَ ٱلْبِيَوْمَ لَكَ يُنَامِّكُنُ أَمِيْنُ لِلا شبراج كے دن توہماری نگاہوں (سورہ یوسف) بیں بڑاصاحیب اقتدارادرایا نتراث

پھراس نے آپ سے دریا فت کیاکرمیرے خواب میں شرقحط سالی کیطرف اشارہ ہے۔ مجھے ہس کے سلسلہ میں کیا تدا بیراختیار کرنی جائیں' آپ نے جواب دیا۔

قَالُ اجْعَلِّنِیْ عَلَیْ خَزَایِنُ یوسف نے کہا اپنی مملکت کے خزالو الاَرْضِ اِفِی ْ حَیفیْظُ عَلِیْتُ مُرَّ ﴿ ہِدا ہِ مِصِحْمَا رَبِیجِیْ ، بی حفاظت (سورہ بوسف) کرسکتا ہوں اور بیں س کا کاجانے والا

بہوں ۔

آب جانتے تھے کہ یہاں آوے کا آوا ہی بگر اہم اسبے جس ملک کے معزز گھرانوں کی خواتین لیے شوہروں سے خیانت برآمادہ موں نودان کے شوہروں کا کیا حال موگا۔

ارباب اقترار کا اثر اخترار اگر بد دبانت افراد کے اور باب اقترار کا اثر الحصوں میں ہوتو تمام تروسا کو کے باوجو دعوام کوخوشالی نصیب نہیں ہوسکتی اور اگرار باب اقترار عادل ہوں ، تعویٰ خدا دکھتے ہوں ، قیامت کے دن کے حساب کتا ہے دو تروں ، اقترار کو امامت سمجھتے ہوں تواللہ نعالے تقور سے درق میں برکت عطافہ ما دیتا ہے۔

مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کالینے ملک میں کسی کسان کے باع نے باس سے گذر موا۔ اسے بیاس لگ رہی تھی۔ اس نے کچھ میننے کی ہوست کی اور اس کے معن ایک مسافر کی خدمت سے جانے ہے

سے باغ سے انا رنو ژکر نجو ڈانوا کی ہی انار کے دس سے بیالہ تھر گیا ۔ بادشا ہ کو تعجب بھی ہوااور دل میں بیر فاسد خیال تھی آگیا کہ سی نکسی ہوائے سے اس باغ کو متصالینا بیا جیئے۔

کچھ دنوں کے بعدوہ دوبارہ دہیں سے گذرا دراس نے ازخودانارکا

دس بینے ی خوہ شن طاہر کی ،کسان نے کئ انارنجوڑ سے تب جاکر بڑی کل

سے پیالہ بھرا۔ بادشاہ نے چہان ہوکر پوچپاکہ ہیں بارتو ایک ہی انارسے
پیالہ بھرگیا تھا۔ اب کی بارکئ انارکیوں نچوڑ نے پڑے ؟ کسان پہنہ پیانیا
تھاکہ ہیں اپنے ملک کے بادشاہ سے مخاطب ہوں ،اس نے سیدھ ساد کے
دیہاتی انداز میں جواب دیا کہ بی معلم ہوتا ہے کہ ہما سے بادشاہ کے دل
میں کھوٹ آگیا ہے ، اور س نے کسی پڑھلم کا اِرادہ کر لیاہے۔
بادشاہ اگر عادل ہوتو اس کے عدل کے انزائ سے بھیل جی جو بیا پر مال کے باشندوں کو امن وسکون اور تحفظ نصیب ہوتا
ہیں ، پورے ملک کے باشندوں کو امن وسکون اور تحفظ نصیب ہوتا

ہیں بورسے ملک سے باسندوں وہ بن وسون اور معط صیب ہو، بیں انسان نوانسان حیوانوں کک بیں اسکے انزات دکھائی دینے بیں اور اگر بادشاہ طالم مہونواس کے ظلم کے انزات اسی تک محسدود نہیں رہنتے بلکہ سرعبگہ دکھائی دینے ہیں۔

تاریخ کی کتابوں ہیں ہے واقعہ لکھاہے کہ حبگل میں ایب جب موالح کمریاں چرا رکا تھا۔ اچا تک بھیٹر ہے نے بحریوں سے دلوڑ برحملہ کر دیا۔ توجروا کا زاروفطا درونے لگا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید کمری کے نقصان بردور کا ہے ۔ لیکن جب اس سے ہوجیا گیا کہ کیوں دولیسے ہو، نواس نے جواب، دیا کہ میرا دل کہتا ہے کہ حسنہ سے جمزین عبدالعزیز رم کا انتقال جواب، دیا کہ میرا دل کہتا ہے کہ حسنہ سے جمزین عبدالعزیز رم کا انتقال

ہوگیا ہے۔ کیونکہ آج کک میرے داوڈ کہی جیٹریئے کو صلکر نے کی جرات نہیں ہوئی۔ آج اگرایسا ہوا ہے تو لقینا ہم عا دل فلیف کے سائے سے محروم ہوگئے ہیں جنا کچہ حبیقت کی گئی نوستہ جلاکھیں اس وفت جب جیٹریتے نے کہرای پرجملہ کیا تھا ، اسی وقت حضرت عزی عبالعزیری کا انتقال ہوا تھا ۔ اور انہیں اپنی تمام مملکت کا این اور کھیل بناکرشا ہی اس یات کو مان لیا اور انہیں اپنی تمام مملکت کا این اور کھیل بناکرشا ہی خزانوں کی بخیاں ان کے حوالے کردیں ۔

ا دریدسیدنایوسف علیالها م کی امانت ددیا نت عدل اونصا حن ندبراورخدا ترسی بی کامتیجه تفا کرسات سال کے مسلس فخط کے با وجود نہ صرف مصوالوں کوغلم ملنا رقح - ملکداروس بیروس کے ملک بھی محروم نہ اس بے -

سرت المستحدة المستحد

الله كى شان ديجيئيك التج يكنعانى قافله اسى بھائى سے علمه لينے كے لئے جارہ ہے ، جسے اپنے خيال ميں وہ غلامى كے اندھير ہے كنوئيس ميں گراكر مهيشہ كے لئے كانے كم اندھير ہے كنوئيس ميں گراكر مهيشہ كے لئے كمن م كر بجے تھے ، انہيں كيا معلوم تفاكه كل كا غلام آج مصركے ناج و تخت كا مالك بنا مهواہے ، و وسوچ بھى نہ سكتے تھے كدان كا بھائى لوسف تخت كا مالك بنا مهواہے ، و وسوچ بھى نہ سكتے تھے كدان كا بھائى لوسف تخت كا مالك بنا مهواہے ، و وسوچ بھى نہ سكتے تھے كدان كا بھائى لوسف تخت كا مالك بنا مهواہ و فر موسك آہے مكر وہ اللہ عوشا مول كو كدا اور كداؤل كونا و بنا "اہے ، جو اميرول كو فقير اور فقيرول كو امير بنا تاہے ، اس نے باذا د

مصر فروخت ہونے والے اس فری گرسمادت منداؤ کے کواپی قدرت الاطر سے مصر کامخیار کل بنادیا۔ وہ جوایک عوامی سانتھ ہے۔ مدعی لاکھ بُرا چاہے کیا ہوتاہے دی ہوتاہے جومنظور خدا ہوتاہے

اس وقت بیشعر لوسف علیات الم بر پوری طرح ما دق آداخیا، وه جے بھا یُوں نے تعرمذالت بی گرا ناچا ہے ا اُسے دَب کا تنات نے عرف وسطوت کی مند پر سما کر کھا تھا کو بسائل کی شکل جی الکھ الکیا۔ حضرت پوسف علیالسلام نے انہیں بچانی لا گروہ آپ کو دہ بیان کو دہ بیان اس کے مگر نبی کامو صلہ دیکھ ہے کہ ذیا دتی کہ نے والوں کو سامنے دیکھ ہے ہیں اولا انتہا کی قدرت بھی ہے ، اقتدار کی طاقت بھی ہے ۔ غلاموں اور طازین کی فوج ظفر موج بھی ہے مگر نہ شلاتے ہیں نہ جنلانے ہیں ، نم اور است میں بس و عدہ صرف یہ لیتے ہیں کہ اگلی بارج بس آگ کے تو اپنے اس بھائی کو می ساتھ و عدہ صرف یہ لیتے ہیں کہ اگلی بارج بس آگ کے تو اپنے اس بھائی کو می ساتھ و عدہ صرف یہ لیتے ہیں کہ اگلی بارج بس آگ کے تو اپنے اس بھائی کو می ساتھ و عدہ صرف یہ لیتے ہیں کہ اگلی بارج بس آگ کے تو اپنے اس بھائی کو می ساتھ و عدہ صرف یہ لیتے ہیں کہ اگلی بارج بس آگ کے تو اپنے اس بھائی کو می ساتھ ہیں کہ آگ کے و اس جھوڈ آئے ہو ۔

حضرت الرسف عليالتالم كو واقع سے ايك واقع سے ايك الم سن مور الله على الم سن مور مال ميں اللہ كاشكر ہے ، انہيں طرح طرح كي معيد التي كا سامنا كرنا پال الكين ال كا ذبان برح وف شكايت نه آيا ،

انہیں بھائیوں کی ایذارسائیوں کا سامنا کرنا بڑا۔ آزاد مونے کے با وجود غلاموں کیطرح ان کی خرید وفروخت ہمئی۔ جرم ہے گنا ہی میں وہ حوالہ زنداں ہوئے۔ اور آخریں مملکت مصر کے حکم ان بنے۔ لیکن وہ مصائب اور آز مانشوں میں ہی شاکر یہے اور ہرطرح کی اُسان اوراقتدار مصل ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان التُد کے شکرا ورہوں کے ذکر سے ترکبی ۔

> نه شکوه نه شکایت نظم نه زیادتی نه گرترنشیخی بکهشکری شکر بیرکِنعاں بین جی شکر نالمستِ زنداں بین جی شکر میکومّت کے قصرالِوان میں جی شکر

وہ اپنے پرور دگارے سامنے دامن مھیلاکراس کے انعا مات احسانات

الع بروردكارا بلاشبه تون مجهركو

حكومت بخشى اور بالؤل كيفيعلمك

سمجه لوجه عطافرائي ك أسالول

زمین کے پیداکرنے والے نومی ونیا

اورآخرت بي ميرا برورد كارب

كاذكركرتے ميں اور فراتے ميں اور فراتے ميں اور فراتے ميں اور فراتے ميں الميكائي وَعَلَىٰ الْعَلَامِ اللَّهِ عَلَىٰ مِنْ تاويُ اللَّامِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللْمُلِحِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْحِلِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْحِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللَّهُ اللْمُلْكِمُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ اللْمُلْكُمُ اللَّهُ اللْمُلْكُمُ ا

قرمجه کواپنی اطاعت پرموت یجید کواپنی اطاعت پرموت یجید کو اپنی اطاعت پرموت یجید کو اپنی اطاعت پرموت یجید کو (سوره پوسف) اورصالحیین کے زمرہ بیں شافل کیجید کو اللہ کا کا دروں کا میں سے کہ میں شکر کرنے والوں کو مزید نواز تاہوں اللہ تعالی کا شکر کرنے رہے ۔ لئے حضرت پوسف علیالت الم قدم پر اللہ تعالی کا شکر کرنے رہے ۔ لئے حضرت پوسف علیالت الم قدم پر اللہ تعالی کا شکر کرنے رہے۔

اوررت کریم ان برابنی قمتوں اوراحیانات کی بارش برسا تا دلج . ایک سرا میزان ایجی واجه در اس واقعے سے مہیں

التُدك سامن ابنيا وبهي عاجز ايسبي بي عاصل موتا

ہے کہ اللہ کے سامنے سامنے سامنے انسان عاجز ہیں، وہی قا درومخ ارہے دہی عنبیب اورحاضر کوجاننے والا ہے۔ برجسبگہ اسی کامکم جلنا ہے، اس نے جلیل الفدر بینی برحضرت بیقو ب علیال لام سے ال کے بیٹے کوجا کردیا گردہ کچھی نہ کرسکے۔

بیٹے کی جدائی کے غم میں دوروکر آنکھیں سفیدکرلیں لیکن جب عک املی کو نظور نہ ہوا، بیٹے سے ملاقات نہ ہوسکی -

عجیب بات دیکھے کہ بٹیاکنعان کے کنوئیں بیں پڑا ہواہے لیکن چونکہ اللہ کومنظور نہ تھا اس لئے حضرت لیفنوب علیات لام کوبنہ نہ چل سکا ۔ لیکن جیب اللہ کومنظور ہوا تومصر سے برا دران بوسف بیرین ایمر چلے تو اس کی مہک نے بیقوب علیات لام کا دماغ معظر کردیا اور وہ بُر ملا کہنے گے ۔

اِنِیْ لَاَجِدُ مِرْنَیْ یَوُسُفَ بیشک مجھے یوسف کی مہک اُ رہی کولا اُن نُفَیْنِدُ وُنِ ہ ہے اگرتم بین کہوکہ بڑھا ہے میں اس (یوسف) کی عقل ماری گئی ہے۔

یہ نکت بھی ذہن میں کھنے کہ وہی بھائی جو پہلے نیفوب علیال الکاکے پاس خون آکو رقبیص ہے کرآئے نضے اور حصوص بول کر باب کے دل اور حب گرکوزخمی کیا تھا۔ آج ایسف علیاب کام انہی کے ہاتھوں اس کئے قیص مجھےتے ہیں تاکہ ان زخموں کے لئے مُرسم بن جائے جوانہی کے ہاتھوں

اس فصے سے ایک بہت بڑا سبق جو ہمبی حاصل مؤاسے وہ انتقام کی فدرت کے باوجودمعات کردنیاہے وه بها أى جنمون في آب كوعظيم المرتبت والدس جداكيا نفا-اور آب كانام ونشان مثانے كے لئے انتهائى جيوٹى سطح يراً تمك تھے وہ جب آپ کے سامنے اس وقت کئے، جب آپ مصرکے تاج وتخت کے مالک بن چکے تھے نوایب نے مذابہیں طعنے دیئے ، مذ ان کی زیاد تبال یا د دلائیں ، نہ برا تعلاکها ملکہ فرا یا نوصرف بیکہ لَا نِنْوِيثِ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ آج تم يركوفي الزام نبي الله تصييما وَهُوارُحُمُ الرَّاحِمِينَ م كرے دوس بر مانوں برُه كرمران مفسرین کمنے ہی کہ برا دران اوسف نے اجب بوسف علبالتلام سے معافی مانگی ا نوا ہنوں نے فورًا معاف کردیا لیکن جب اہنوں نے حضرت بعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ نغالے سے ہما ہے لیے مغفرت آورش طلب کیجئے نوانہوں نے مذنو فورًا معا ٹ کیا اور شہی ان کے لئے مغفر ى دعاكى مكرص اميردال فى كه سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لِكُمْ عَنْقرب میں اپنے رب سے تما سے لئے مغفرت کی دعاکروں گا-مفسرین نے اس کی دو وجہیں بیان کی ہیں -ابک نوب کہ یوں تو انہوں نے لینے والد کو بھی سنایا تھا لیکن صلی

ان کی زیا دنیوں کا نعلق حضرت بوسف علیالتلام سے تھا۔اس کئے

حضرت بعضوب على السلام في معاط كومؤخركديا تاكه پہلے يوسف على مرضى على مروجائے البند انہيں بالكل مايوس عن بي كيا بلكه اشار ماك ياكمين توسى جائنا مول كه الله تعالى تمعارى ال خطاؤل كومعاف كرف

دومری وجرمفسری نے یہ کھی ہے کہ یوسف نوجوان تھے اس لئے
ان کے اندروہ احت یا طفہ یں تھی جو احتیاط حضرت بیغوب علیال اللہ کے اندر تھی ۔ ویسے تھی انہیں اپنے بیٹون کی دھوکہ دہی کا ایک لئے تجرم بروچکا تھا۔ اس لئے وہ دیکھنا چا ہتے تھے کہ یہ واقعی اپنی علطیوں پر نادم ہیں یا محض منسکامی اور عارضی طور برا ظہار ندامت کر دیمے ہیں ، بعد میں جب نابت ہوگیا کہ واقعی بیٹوں کو اپنی خطا وُں اور زیا دنیوں کا ایک میں جب نابت ہوگیا کہ واقعی بیٹوں کو اپنی خطا وُں اور زیاد نیوں کا ایک میں جب نابت ہوگیا کہ واقعی بیٹوں کو اپنی خطا وُں اور زیاد نیوں کا ایک میں جب نابت ہوگیا کہ واقعی بیٹوں کو اپنی خطا وُں اور زیاد نیوں کا ایک میں جب نابت ہوگیا کہ واقعی بیٹوں کو اپنی خطا وُں اور زیاد نیوں کا ایک میں جب نوا انہوں نے بھی معاف کردیا۔

اوریہی ایک سیح مؤمن کی شان ہونی چاہیئے کہ حبب وجمسوں کرے ا کرمیرے ساتھ ڈیا دتی کرنے والاشخس دل سے اپنی غلطی پرنا دم اور شرمندہ ہے تو وہ اسے معایف کردھے -

برمعاف كردينا خاموش انتقام بمى ب اورالله تعالى كے لا الله بهت برے اجرو تواب كا ذراج بهى -

 عضرت الدئم ریرہ رضی اللہ عنہ کہنے ہیں کرحضور اکرم صلے اللہ علیہ ولم نے ارشا دفر مایا جو آدمی جا ہتا ہے کہ قیامت سے دن کس سے در بجے بلند ہوں۔ اس کو چاہیے کہ وہ آدمی سے درگذر کرسے جس نے اس پرطلم کیا ہو، اور کس کو جے جس نے اس کو نہ دیا ہو اور اس کے ساتھ رشتہ وڑ سے س نے اس کو نہ دیا ہو اور اس کے ساتھ رشتہ وڑ سے س نے اس سے رشتہ توڑا ہوا وراس کے ساتھ کی کرے جس نے اس کو ثبا کہا ہو۔

ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عرب سے روایت ہے کہ ایک شخص بیول اللہ صلے اللہ علیہ و کم ایک شخص بیول اللہ صلے اللہ علیہ و کم کی خدمت بیں حاضر جوا اور عرض کیا بارسول اللہ میں اپنے خادم کا قصور کتنی بارمعا ف کروں ؟

آپ نے اس کوکی جواب نہیں دیا اور آپ خاموش ہے ،اس نے پھر وہی عرض کیا کہ یارسول اللہ میں اپنے خاوم کوکتنی بارمعاف کروں ؟ آپنے فرا باسوبار مقصدیہ تھاکہ معاف کرنے کی کوئی مدنہیں ،مبننی بارمعاف کرسکو، تھارا ہی فائدہ اور تھاراہی مجلاہے ۔

میرے افاکی زندگی حوالے سے جا خری بات کہنا جا میا ہوں وہ ہے کہ اس قصے میں میرے کی ومدنی آقا می زندگی کی جبلک دکھائی دینی جب آپ کو بنوت ورسالت سے نوازاگیا تو آکیے قریشی بھائی بغض و حدیں مبتلام کر آپ کی جانب کے دریشے ہوگئے ۔ آپ نے مکہ سے مدیت کی جانب ہجرت فرائی ۔ اور داستے میں چند دن غارِ توری کر ویش ہے جیسے محدیث محدیث یوسٹ علیا ہے اور داستے میں چند دن غارِ توری کر ویش ہے جسیسے حصرت یوسٹ علیا ہے اور داستے میں چند دن غارِ توری کر ویش ہے جسیسے محدیث یوسٹ محدیث ہے کہنا کے کوئی ہے کہنا ہے کہنا

مزگوں گھڑے انتظار کر سے تھے کہ دیکھیے آج ہما ہے بارسیس کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ گرآنی انتظام لینے کے بجائے انہیں معاف فرما دیا اور فر جاؤتم آزاد ہو، آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جومیرے بھائی یوسف نے لینے بھا یُوں سے کہی تھی ۔

لَانَتَاثِّرْشِبَ عَلَيْكُدُ البِيُوْمَ

بعض مفیترن نے مکھا ہے کہ سور اور سف جوکہ کرے عہدتم میں جس مخالفین کے سوالات کے جواب بین ازل ہوئی تنی ۔ اس سور او مبارک میں اشار تا مدنی آقا کے فیمنول کوان کا انجام بی بنا دیا گیا ۔ اور بیم ہی واضح کردیا گیا کہ نام منشان مٹانا چاہتے ہو، لسے مٹانا تمصالے بس کی بات نہیں ، بیچا ندجو کہ میں طلوع ہولہے ۔ اللہ کے حکم سے مدینہ میں برگول بات نہیں ، بیچا ندجو کہ میں طلوع ہولہے ۔ اللہ کے حکم سے مدینہ میں برگول بن کرا تجرب گا ۔ اور سس کی چک سے کہ کے پہاڑا ور وا دیاں ہی نہیں ، پورا عالم منور ہوجا نیگا ۔

كيتينهم من اسى رب كے سامنے دائن مجيلائيں جو كمز وروں كو اُٹھا تا اوم متكبروں كوجد كا تاہيں ۔

بہم بھی اسی مالک کو دامنی کرنے کے لئے لینے مبذبات وستہوات کی قربانی بی جس کی دضا کے لئے کریم بن کریم بن کریم سیدنا یوسٹ پنے قربانی دی آیئے ہم لینے دل میں بیقین کوش کوش کرمبرلیں کر انجام پرمیز گاروں ہی کا امیمام تاہم کے حصے میں آتی ہے۔ امیمام تاہد الاالمبلاغ میں ایک ہے۔ وکا علیات الاالمبلاغ







یه وه لوگ نظی جنمول نے اس حقیقت کو پالیا تھا کہ لڈسٹ مرف بیب بھرکہ کھانے ہیں نہیں مکہ اسے فالی رکھنے برنگی جید۔ مراه صرف کھنڈیک مشروبات کے بیٹے ہی ہیں نہیں مکہ کہ بیس کی کمی بردانشت کرنے میں بھی ہے۔ ملکسچی بات تو یہ ہے کہ بیشماد لوگ البسے میں جنمیں مرض غذاؤں اور نگانگ مشروبات میں وہ مراہ نہیں آ ناجوا المتدوالوں کو جو کا اور بیاسا رصنے میں آ ناجوا المتدوالوں کو جو کا اور بیاسا رصنے میں آ ناجو ۔

## دممضائ المبادك

نَحْمَدُهُ ونُصَيِّتَى عَلَىٰ سَيِيِّدِ مَادِىَ سُولِنَا الكَرِيْمِ ط اَمَّا بَعُدُ فَا عَوِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْعُانِ الرَّجِيْءِ لِيسُ حِرَاللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ

تُتَقُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَسْوَاكُيِّبَ كَامِان والوائم بِرفرض كُرْتُعْكُمُ عَكَيْتُكُمُ الصِّيَامُ كُمَاكُيْتِ دوز عبياكم سَ يبي وكون به عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَكُمُ مِعَى فَرَضَ مَعُ مَعْ مَعَ مَا كُمَّ بِهِزُكَاد ين جا دُ ۔

عَنَ إَبِي هُ رَبِّرَةَ دَخِيَ اللَّهُ حضرت الدسرير وصى الشرعندس عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجْمُولُ اللَّهِ يروايت مع كدرسول السُّرصة اللَّر عليدولم نے فرط یا الله تعالے صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمْ قَالَ إِنَّا اللهُ اعَذُوحَ إِلَى كُلُّ عَمْلِ ابْنِ فَراتْ إِلَى كَابِنَ أَوْم كَابِرُ لَلْ السَّمَ ادَمَ لَهُ إِلَّا الصِّبَامُ فَإِنَّهُ لِي لَيْ مِنْ سِنْ سِولَتُ روزه كي ، وه وَامْنَا اَجُوْدَى بِهِ وَالطِّيَامُ جُنَّةً مِيرِ عِلْمُ مِي اورس مِي اورس مِي اسكا بِلِهِ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمُ الْحَدِكُمُ وول كاروزه وهال بعيرجي فلاسِرُفَتُ وَلَا يَصُعَرِّ فَإِنَّ تَم مِن سَكِى ادوزه مِوتُوده كالى سَابَّتُ لَحَدُ اَدَّقَاتَكَ فَلْيَقُلُ كُلُوحٍ اورشُوروشْغب نَرَب عَكِم

اس كوكونى كالى على إنوانى حيكرداك را بِي امْرُوصا بُمْ وَالَّذِي نو ده کدرے کدمیں روز ہے ہوں نَفْشُ مُحُكَمَدٍ بِيَدِمُ لَخَلُونُ اس دات کی تسم ص کے قبضہ میں فيدالشا يئدا لميث عند محد رصل الشرعليدولم) كي جان سع . اللهِ مِنْ مِن يَجِ الْمِسْك، روزه دار کے منه کی بوانشر کے نزدیک ا لِلصَّا بِنُوفَرُحَتُانِ يَفُرُحُمُّا مشک کی بوسے بھی زیادہ اچھی ہے إذَ ااَفُطُرَفُوحَ وَإِذَالَقِى روزه داركو دوخوشيان ميسراتي من رَبُّهُ ، فَرَحُ بِضُوْمِهِ -ایک انطار کے وقت افطار سے خوش موتاسے اور دورے حب ليف رب سے طبكا نواين روزه

كى وجد سے خواس موكا .

گرامی قدر حاصری ؛ ہرسال جب دمضان المبارک آتا ہے توضلاً
اورعلما اس کی فضیلت وظلمت اور دوزے کی محمتوں اور فوا مرکے بات
میں بات کرتے ہیں اور آپ حضرات عرصہ درا زسے سننے آئے ہیں ، اور
بھی آج کل اخبا دات ورسائل کے خصوصی المیرلین نائع ہونے ہیں ، اور
ان میں بڑے بڑے اسکالروں اور اہل فلم کے مضامین نائع ہوتے ہیں ، ہوتے
بر سے مکھے آدمی کی نظر سے گذلتے ہیں ، پھر گھروں میں ریڈ اور دو سری
پیرس لوگوں نے جورکھی ہیں ، ان کے ذریعے بھی فا درالکلاً کید وفیسٹرں ہولوالی اور و اعظوں کی تظریری آپ کوسننے کوملتی ہیں ۔۔۔ میرے کہنے کا اور و اعظوں کی تقریری آپ کوسننے کوملتی ہیں ۔۔۔ میرے کہنے کا مقصد سے کرجہاں تک معلومات کا نعلق ہے نوان کی ہرگر کی نہیں جو ہرکوئی جا نتا ہے کہ دمضان المبارک کی تصیدت کیا ہے ؟

ا آب سے سامنے سورہ بقرہ

كيحوآبيت نمبر١٨ اتلاوت

دوزوں کا حکم کیا ہے ؟ روزوں کے فوا ترکیایس ان کی کمتیں کیا ہیں ان کی تا ریخ کیا ہے طب اور دوما نبت کی دنیایں ان کی ایمیت کاسے؟ لکین اصل چیز عمل ہے صرف معلومات کے ہونے سے کھے فائدہ مامل نہیں ہوگا۔ جب نک ہم عمل ندکیں اور آج ستے زیا دہ جس چیز كى سے، دوعل ہے، لوك حرام وصلال كے بات ميں جانتے ہيں كفروا يمان كے بارسے يں جانتے ہيں ليكن عمل نہيں كرنے . اگرلوگوں کی معلومات اور دبیع مطالعہ کو دیکھا جائے تو اس وموع پر کچه کہنے کی صرورت محسوس نہیں ہونی البینہ تذکیراور یا دولج نی کے طور ير كيه عرض كرديا جائے تومضا كفرنهيں اور خنبفت بربے كراس وفت مبرا مقصد ناكيراور يا ددل في مع -ايك دوسرى يات يمي ول ين كه شا بركيح كهن سنن سے مجد اچيزوهيمل كى توفيق ال جائے كيؤ كم بعن ا وفات دومسروں کوسمجھانے سے نبی دھی سمجھ آجاتی ہے اور دوسرول کو تزعنب وين سعليف دل من معمل كاجذبه بيداموجا تاسعه کی گئی ہے ،اس میں بڑے پیاہے انداز میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ؟

اے ایان والو!

مَّانْكُهُ الَّذِينَ امَنُوْا

انتا والاسا تذه حضرمن مولا نامح تفي عثماني وامت بركانهمإلعاله نے لینے مواعظ میں اس خطاب کے بات میں بڑی بیاری باتیں ارتباد فرائی ہیں ۔ فرماتے ہیں کر ہما ہے حضرت واکٹر عبادلی مساحب فدس سرہ فرمایا كرت ت كرير يا أيها الّذ بن ا منوا "كاعنوان جوالترنوال سلال سيخطاب كمتقبوت استعال فرانته بيء بدبرا يباراعنوان سيعيني لت ايمان والواك و ولوكوجوا بان لائے ،اس خطاب مي بڑا بيا دہے، اس لے کہ خطاب کا ایک طرایقہ یہ ہے کہ مخاطب کا نام ہے کرخطاب کیاجاً كعفلان اورخطاب كادومراطرلية ببرمؤماب كرمخاطب كواس رشق كاحواله في كرخطاب كيا جائے يوخطاب كرية والے كاسسے فائم من مثلاً ایک باب لینے بلیے کو بلا مے تواس کا ایک طربقہ نوب ہے کہ اس مینے کا نام نے کراس کولیکا سے - اسے فلاں اور دوسرا طرافیرسیے كه اس كوبليا كم ركي الدين كم المدينية إن طابري كربيا كم ديكارسف میں جو بیار ، بوشفقت اور جومحبت ب ادار سننے والے کے لئے سس میں جو لطف سے وہ بیارا ورلطف الم اے کر کا سفرین نہیں ہے۔ مشيخ الاسلام حضرت مولا نكت بإحراقتاني فدس الشريترة لت بمس عالم اورفقتبه نقع ، المم في لوان كواس وقت ديمها تها ، جب يكتان بين لو كياء سارى دنيابي ان كي علم وفضل كالولج ما ناجاً ناتفاكوتى ان كويسين الاسلام" کہدکرمخاطب کڑا نوکوئی ان کو « علّامہ *" کہدکرمخاطب کر* نا ، بڑنے ظبی القاب ان کے لئے استعال کئے جانے غفے کیم کھی وہ ہماسے گوزشرلیب لانے تھے۔اس وقت ہاری دادی بقبیر حیات تقیس - ہماری دادی معاحبه رشتے میں حضرت علام در کی ممانی مگتی تغیب اس لئے وہ ان کو بیٹا "

کہ مذہ سے بہالفاظ اتنے بڑے علامہ کے لئے سنتے رہو یہ جب ہمان کے منہ سے بہالفاظ اتنے بڑے علامہ کے لئے سنتے ، جنہیں دنیا ہشیخ الاسلام کے لقت ہمیں بڑا اجبعاد میں الاسلام کے لقت ہمیں بڑا اجبعاد میں تواس وقت ہمیں بڑا اجبعاد ہوتا نفا ۔ لیکن علام عثمانی رح فربا اکرتے تھے کہ میں حضرت مفتی صاحب میں موقا نفا ۔ لیک یا دوموس ہے آتا ہوں ۔ ایک یہ کوحضرت مفتی صاحب سے ملاقات ، دوسرے بہ ہے کہ اس وقت رو فرمین برمجھے " بڑیا " کہنے والا سو لئے ان خاتون سے کوئی اور نہیں ہے مرف بہ فاتون مجھے بڑیا کہ کریکا دتی میں جو نظف اور بیار محسوس ہوتا ہے کہ لئے آ نا ہوں ، اس کے سننے میں جو نظف اور بیار محسوس ہوتا ہے وہ جھے گوئی اور لفن سے کہ اس کے سننے میں جو نظف اور بیار محسوس ہوتا ہے کو مقدہ میں موتا ہے کہ سنتے میں جو نظف اور بیار محسوس ہوتا ہے کو مقدہ میں موتا ہے کا سنتے میں جو نظف کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے ساتھ میں جو نا سے کہ اس کی فدر اس شخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کے مقدہ میں مدر سند میں جو اس کہنے والے کی فدر اس شخص کو ہوتی ہے جو اس کہنے والے کا مقدہ میں مدر سند میں جو اس کہنے والے کا مقدہ میں میں موتا ۔

حقیقت بر ہے کواس کی فدراس شخص کو مہونی ہے جواس کہنے والے کے جذب سے آشنام و، وہ اس کو جا نتا ہے گذرجھے بیجو "بٹیا "کہ کمر لیکا داجا رہا ہے بہتنی بڑی نغمیت ہے ، ایک وقت ایسا آ تا ہے ، جب انسان برلفظ سننے کو ترس جا تا ہے

چنا بخد حضرت ڈاکٹرعبادی صاحب قدس اللہ سر افرائے تھے کہ اللہ تعالی سیایہ عضرت ڈاکٹرعبادی صاحب قدس اللہ سرکے اس رشتہ کا حوالہ دینے ہیں، جوہرصاحب ایان کو اللہ نعالے کے ساتھ ہے ، بابیاہی میں ، جوہرصاحب ایان کو اللہ نعالے کے ساتھ ہے ، بابیاہی ہے جیسے کوئی باب بینے کو بیلیا "کہ کردیکا اے اور س لفظ کو استعال کرنے کا مقصد بہرہ و تا ہے کہ آگے جو بات باب کہد راج ہے وہ شفقت مجتن اور خبرخواہی سے بھری ہوئی ہے ۔ اس طرح اللہ تعالے می قرآن کرے میرح کہ مگران الفاظ سے سامانوں کو خطاب فرا سے میں ، انہی کرم میرح کہ مگران الفاظ سے سامانوں کو خطاب فرا سے میں ، انہی

جگہوں میں سے ایک برے "

چونکمسلسل طلوع آفناب سے غروب آفناب تک بموکا پیا سا دمنا خاص طور پرسخت گری کے موسم میں مبعض نوگوں پرشاق گذرسکتا تھا۔ اس لئے بڑے پیا را ور بڑی محبت کے ساتھ خطا ب کرکے فرما یا گیا کہ لے حین ازل سے پیمان وفا یا خرھنے والو!

> دے لینے محبوب کی کمبنائی کاکلمہ پڑھنے والو! اے لینے خال و الک کی خدائی کا إقراد کرسنے والو! اے دنیا میں توحید کے علم وار موسنے کا دعوی کرنے والو!

اگریم لینے دعوی بیں واقعی سینے ہو تو ایک مہینے تک اص سے سواب سے نظری مثالو، ایک محدود وقت کے لئے نغسانی لذنوں سے کنادہ کشی اختیاد کرلو،

اگرتم شاپر خنیفی کا وصال جاہتے ہونو تھے ہیں کھیوک اور پیکس بڑوا ہے کرنی ہی پڑسے گی ۔

دنیا بھرکا اُصول ہے کہ کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا ہی بڑتا ہے ہو کھے لئے کچھ کھونا ہی بڑتا ہے ہو کھے لئے کچھ کھونا ابھی بڑتا ہے ہو حال کرنے کے لئے کچھ کھونا ابھی بڑتا ہے ،

قرتم جب اسے پانا چا ہتے ہوجس کا پالینا سب کچھ کا پالینا ہے ،

جس کا عامل کرلینا کون وم کان کا عاصل کرلینا ہے ۔

تو پھر کھیں اور تم سے کوئی بڑا مطالبہ ہیں ۔

کیا گیا ۔ کوئی بڑی قیمت ہیں مائی گئی بلکھ مون ایک ماہ تک محدود وقت کے لئے صرف سے سے شام کک بھوکا پیا سا دہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ،

دوزے رکھنے کا حکم ویا گیا ہے ۔

دوزے رکھنے کا حکم ویا گیا ہے ۔

كُنِنَ عَكِيرًا مُرالصِّيَامُ مَ عَلَيهُ مُرالصِّيَامُ مُ السِّيرَامُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللِّهُ مِن اللِي مُن اللِّهُ مِن اللِّهُ مِن الللِّهُ مِن اللِّهُ مِن الللِّهُ مِن اللِّهُ مِن اللِّهُ مِن الللِّهُ مِن اللللِّهُ مِن الللِّهُ مِن الللِّهُ مِن اللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللِّهُ مِن اللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِمُ الللللِي الللللِّهُ مِن اللللللِي الللللِّهُ مِن اللللللِّهُ مِن الللللِمُ

کا وہ ام تحس نے کسی سے مکھنا بڑھنا نہیں سیکھا

جس نے تاریخ کا مطالعۂ بیں کیا جس نے تقابلِ اوبان برکوئی کناب نہیں پڑھی ۔

جس نے توریت کا ورق گردانی نہیں گا۔

جس نے انجیل کھول کھی نہیں دکھی۔

جس نے زیور کے حمدیہ نغیے سی سے نہیں سنے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ علی الاعلان دعوٰی کڑا ہے کہ روزہ صرف مسلمانوں پرفرض نہیں کیا گیا بلکہ اسلام سے پہلے جینئے غدا ہے۔ گذیرے ہیں ان سب کے ماننے والوں پر

روزه فرض تھا

انسان جب می مدنی آفاع کے دعوی کی تصدیق سے لئے دیا ہرکے منسر اجدی تنفیر بسیر معرت موسی عببالسلام نے کو وطور رجالیس دن جو ایر می کذایے اسی لئے میروی جالیس دن روزہ رکھنا اچھا سمجھنے تھے ،سکن جالیسوین کاروزہ ان برفرمن ہے

انجیل متی میں ہیے کہ حفرت علیلی علیا ہسلام نے چاہیس دن کک جنگل میں روزے رکھے ۔

انجیل مرفس میں سے کر سنرسن بھیٹی علیائسّلام بھی روزے رکھتے تھے اور ان کی امست بھی روزہ دارتھی

بريمن سال مي چومبس دورسے د کھتے ہي

جيئى دهرم مي جاليس جاليس دن كالكه ، روزه كها سا تاب ـ

مکہ کے فریش زما نہ جا ہمیت میں عاشورہ کا روزہ دکھا کرتے تھے۔
انسائیکو ہٹر یا بڑا نیکا کا مضمون کا نا سٹنگ بڑی تحقیق اور بڑے مطالعہ کے بعد لکھتا ہے کہ شا برہی ہم کسی ایسے خرب کا نا سے سکین بس مطالعہ کے بعد لکھتا ہے کہ شا برہی ہم کسی ایسے خرب کا نا سے سکین بس میں روزہ فرطن نہ ہو، وہ با سن جو فاسٹنگ نے بڑی تحقیق اور مطالعہ کے بعد آج بتائی ہے وہ میر ہے آقا (صلی اللہ علیہ وہم) نے جو وہ صدیا قبل بغیر تھے بنا ور مطالعہ کے براہ واست علام العنیوب سے علم عال کرنے کے بعد بنا دی تھی اور فاسٹنگ جیسے ہزاروں محققین اور وسنفین کا فرہونے بعد بنا دی تھی اور فاسٹنگ جیسے ہزاروں محققین اور مسلم کے فرم یا بناوہ بھی تھا۔

بهرحال فرا یا گیاکد وزے حرف نم پرہی فرض نہیں کئے گئے بلکم سیم بھی جوالتہ کو ماننے والے گذیے بیں ان پریمی روزے فرض نتھے اور پیمی تبادیا گیاکد وزے فرض کرنے سے ہما را مفصد تمہیں تکلیف میں ڈوالنا نہیں ہے، گیاک روزے فرض کرنے سے ہما را مفصد تمہیں تکلیف میں ڈوالنا نہیں ہے، تماری جان کو لمکان کرنا نہیں ہے ملکہ روزے فرض کرنے سے اسل مفصود نصاری بہتری ہے ، نصا ہے اندرضبط نفس پیدا کرناہے ، اللہ جا ہمتا ہے کہنو اہشات نمھا سے اُوپر غالب نہ آئیں ملکہ تم خود خوا ہمشا ن بہ غالب آجا ؤ، تمھا سے اندرتقوی بیدا ہو جائے۔

المقات المركز والمنظمة المنظمة المنظمة

اگرکوئی شخص رسول الله صلے الله علیہ الله علیہ

یَا ایک النّاس اعْبُدُ وَا دَبُکُمْ لے لوگو! لینے اس پروردگاری عباق اللّذِی خَلَقَکُمْ وَاللّذِی مَا اللّذِی خَلَقَکُمْ وَاللّذِی مَا اللّذِی خَلَقَکُمْ وَاللّذِی مَا مَل بِهِ اللّذِی خَلَقَدُی ما مال بوء مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَمْ تَنْقُونَ پیداکیا تا کرنمیس تفوی ما مال بوء مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَمْ تَنْقُونَ بی ہے ، سور مُ ج میں ہے:

وَمَنَ يُعَظِّمُ شَعَامِرُ اللهِ الديمِخْص التُرك شعامُ المَح كاركان كَانَّهَا مِنْ تَقَوَى الْقُلُوبُ وادرتها الن) كاعزت كرتلهم لويه لول (سورة الحج) كانقولى سعيم والحدج)

قر بانى سے بى عرض نقتولى سے ، ارشا دبارى نعالى بے:

كُنُّ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهِ الشَّرِكِ إِس قربانَى كَاكُوشْت اورنون وَكَا دِمَا وُلُهُ كَاكُوشْت اورنون وَكَا دِمَا وُلُعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُولُ الللْمُ الللْمُ الل

مسجدى بنيا دىجى تفوى يرمونى چا بيئے ،سور ، توبىي ب ،

لَمَسَدِ حِلَّ أُلِيِّ مِن عَلَى البِنه ومسجر صِلَى بنيا وتقوى بِرِفامُ التَّمَتَّ فِي بِنِا وَتَقَوَّى بِرِفَامُ التَّمَتَّ فِي فَي البَّهِ وَالْمُ التَّمَتَّ فِي فَي البَّهِ وَالْمُ التَّمَتُّ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الللللِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللِمُ الللْمُ الللِمُ ا

آخرت بس كامياني تفوى والدن كوسفى كسورة نبأيس به:

رِاتَّ لِلْمُنْتَقِبِينَ مَعَادًا بلاشبِتِقوى والول كري لي كامبابي مِن

جب ساری عبا دنوں سے مفصد نفٹوی ہے نو فرا باگیا کہ روزہ سے معمد تقتای سید

مقصد بھی تقوای ہے۔

نفوى كى حقيقت التوى كالل نعلى ظاهرس بهين، بان التحديث من الك حديث من الك من الك حديث من ا

کے محمد میں دل کبطرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرایا: التقادی المصنا تقادی بہاں ہے ۔

تفوی یہ ہے کہ ول بیر کال وحرام کی ،خیراور شرکی خلش پیدا ہوجائے جب دِل بیں خیلش پیدا ہوجاتی ہے تونیکی کاکرنا آسان اور برائی کاکرنا مشکل ہوجا تاہے ۔

جب دل میں نیکش بیدا ہوجاتی ہے توانسان رات کی تاریکی میں مجا گنا و سے بیجے جاتا ہے اور ون کے اُجا لیے میں ہی ۔

جب ول میں بغلش نیدا موجاتی ہے تونفس کے تفاض مغلوب مو طاقے ہیں اور پشر لعیت کے تقاضے غالب آجاتے ہیں -

ب، یہ اور سر است کے الموجاتی ہے تواس کی آنکھیں نامحرم کیطرف نہیں جب یہ خاش سکی ام ہوجاتی ہے تواس کی آنکھیں ،اس کے کان فحن کلام اٹھیں ،اس کی زبان سے باؤں معصیت کی طرف نہیں چلتے ،اس کے کا تھرکسی نہیں سنتے ۔اس کے باؤں معصیت کی طرف نہیں چلتے ،اس کے کم تھرکسی

مسلمان برہنیں ا<u>صّنے</u> جب پی<sup>ف</sup>لش ول میں پیدا ہوجاتی ہے **تو وہ ا**شتعال دلانے کے با وجود کہہ

ويتاجه -لَكُن بَسَطَّتَ إِلَى يَدَكَ لِنَفْتُكُنَى قَالَرَ وَإِنَا لَمَ عَمِع بِرَاتُعاتَ كَالُم مِعِ اللَّهِ بَسِطَة اللَّهِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللْمُعْمِلْمُ الللْمُ اللَّهُ

جب دل میں فیلٹ پیدا ہوجاتی ہے توخلوت خانے میں سی جوان رعنا کو اگر کوئی سے را پاحس وجال وعوت دینے ہوئے کہتی ہے - ھیٹت لک بس آجا و تو ہے۔ تودہ پوری قوت کے ساتھ جواب دے دنیا ہے۔ معَاذَ اللّٰہِ اللّٰہِ بناہ

دونسے فرمن کرنے سے بھی اس مفصدیہی ہے کہ دل میں خیرونٹر کی فلٹ پئسیدا ہوجائے ۔

ملوع آفتاب سے ہے کرعروب آفتاب کسی کم ہو ناہے کہ آپنی منکوحہ بیوی کے قریب نہیں جاناہے۔

لینے فی مفوں سے کمائی موئی حسکال روزی کو ستعال نہیں کرنا۔ آپ خودہی سوچئے کہ جشخص محض اللّر کے ڈرسے ابنی بوی کے قریب نہیں جاتا ، وہ دوسے کی ماں بہن کو غلط نظرسے کیسے دیکھ سکتاہے۔ جوشخص اللّر کے ڈرسے لینے خوان بیسینے کی کمائی سے فا تفریح سکتاہے

جوشخص الديك ورست ليف خون ليسين كى كماتى ست في تفرهيني سكمات وه دومرول كے حفوق بركيے واكم وال سكتا ہے -

ا بوسیجیئے کہ روزہ واروں کو کامل ایک مہینہ تک اللہ میں اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کامل کے اللہ کامل کے اللہ کا کہ معلوب کرنے کی دیہ ہل کا فی جاتی ہے ۔ تقامنوں کو معلوب کرنے کی دیہ ہل کا فی جاتی ہے ۔

جب بورا ایک مهینه الله کی یا دمی گذیسے گا۔

جب برمبادک ون مسی کے اشتیاق میں بغیر مجوک و پیاس کے مرف ہوں گے ۔

جب یہ برکت والی را تیرکسی کے انتظار میں آنکھوں ہی میکٹیں گئ جب کسی کے ڈرسے آنکھیں کان اور زبان گنا ہ سے باز دہیںگے۔ 'نویقینیا حیوانبت دور ہوگی اور ملکو تبت نز دیک آئے گئی۔ بھریفینا دل میں وہ ملٹ صرور پیدا ہوگی جوخیرا در شروحلال وحرام اور جائز: وناجائز میں امتیاز کرنے پرمجبور کر شے گی -

بدربیرس اور تیمی موگی جب دمضان میں صرف کھانے پینے سے احر ازندکیا جائے بیائے سے احر ازندکیا جائے خوا ماس کا تعلق زبان سے مواج تفوں اور بیروں سے -

ا بنِ خذیمہ کی دوا بیت ہے حضرت الوسریرہ دمنی الشرعنہ فرلمتے ہیں کہ دسول الشرصیتے الشرعلیہ ولم نے ارشا دفرایا ؛

لَيْسَ البَّطِيمَامُ مِنَ الْأَكِلِ دوزُه كَمَا نَهِ بِينَ سَهِ يَهِمْ كَا الْهَابِينَ وَالسَّدُوبِ إِنَّهُ البَّسِيَامُ مِنَ سِهِ مَلِكُه دوزُه كَهِتَهُ إِي لِغُوا ورُفْولَ والسَّنُّوبُ إِنَّهُ البَّسِيَامُ مِنَ سِهِ مَلِكُه دوزُه كَهِتَهُ إِي لِعُوا ورُفُولُ اللَّغُودُ والسَّدَّفُثِ

اسی گئے آپ صلے اللہ علیہ ولم کی تعلیم ہے ہے کہ اگر کوئی شخص تھیں روزے کی حالت میں کالی کلوچ یا الرائی عبکر سے بچبورکرے نوئم اپنے جذبات پر قالی پانے کی کوشش کرو، اور سسے کہد دو کہ میں روزے سے ہوں اس گئے میں یہ بے ہودگی نہیں کرسکتا ۔ نر مذی شراعیت میں سبدنا ابو مُریرہ ضی اللہ تعلیٰ ہے عنہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ صلے اللہ علیہ ولم نے فرایا :

إِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا جب تم مِن سَكُونُ دوزه رَهَ وَالسَّ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا جب تم مِن سَعَ كُنُ دوزه رَهَ وَالسَّ عَمَالُونَ مَنْ مَن اورجالت كَعَالُون مَن وَلَا يَجْمَلُ فَإِنِ الْمُرُدُّ عِلْ مِنْ الْمِن اورجالت كَعَالُون مَن وَلَا يَجْمَلُ فَإِن الْمُرُدُّ عِلْ مِن اللَّهِ مَن اللَّهُ اَوْ شَا تَمَكُ فَلْ يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اَوْ شَا تَمَكُ فَلْ يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اَوْ شَا تَمَكُ فَلْ يَعْلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّلْمُ اللَّاللَّ اللَّهُ

میں دوزہ سے ہوں، میں دوزہ سے مول

صيح بخارى مين أكب حديث حضرت الومريمه وسى الله نعا ليعنداس

راوى بين رسولُ السُّرصِ السُّرعليه و للمن ارشا دفرا با مَنْ لَمَّمْ يَدْع مُقَوْلَ الرَّوْسِ جَرَشَعُ ورده و مُكركي حبوط ولا إلا وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ بِلَّهِ حَلَجَةٌ اس بِعَل كرنا مُحيود اس نوان لَّه لله فَيْ آنُ يَتَكَعَ طَعَامَ وَسُّرَابَهُ كواس جِيزِي كوئي صرورت نهيس كرده إبنا في آنُ يَتَكَعَ طَعَامَ وَسُّرَابَهُ كواس جِيزِي كوئي صرورت نهيس كرده إبنا

ابن اجر میں حضرت اُو بُریرہ رضی اللہ عنہ سے دوا بیت ہے دسول اکرم ملے اللہ علیہ کی ارشا دفرایا :دُبّ مَا دِرُ حِظْدُ مِنَ بَهِت سے دوزے وار ایسے بہر بن می دروزے وار ایسے بہر بن می دروزے وار ایسے بہر بن می میتا مید الحجود ع دَالْعَطَسْ کو ان کے دوزوں سے صرف بحوک درور بی می می ہے اور بہت سے درور بہت سے درور بہت سے درہ بیت سے درور بہت سے قیام کرنے والے (ایسی ماتی می داتوں میں ناز فی اللہ میں داتوں میں ناز بہر سے دلے (ایسی می داتوں میں ناز بہر سے دلے اللہ میں داتوں میں ناز بہر سے دلے اللہ بی داتوں میں ناز بہر سے دلے دائے اللہ بی داتوں کے دلے دائے دیں داتوں کو دائے دائے دیں کو دائے دائے دیں کو دائے دائے دیں کو دائے دائے دیں کو دائے دیں کو دائے دائے دیں کو دائے دیں کو دیں کو دیں کو دی کو دی کو دیا کہ دیا کہ دی کو دی کہ دی کو دی ک

قیام سے مرف شب بیداری ہی ملت ہے

ان نمام اما دین سے نا بت ہواکد روزے کا ختیقی مقصدتی عال ہوگا۔ جب پوری طرح گنا ہوں سے بچا جائے ، ایک مہدینہ کک توحرف رہیں ہوں نہ اور بی کا ہوں سے بچا جائے ، ایک مہدینہ کک توحرف رہیں ہوں نہ اور بی خشاء تو یہ ہے کہ مسلمان کی لوری زندگی ما ہو مقایس کی طرح گذرہے ، جب اور جس چیز کے کھانے کی اجازت ہو اُسے کھائے اور جب اور جس چیز کے کھانے سے منع کیا جائے اس سے دک جائے ، آگھ جب اور جب اور جہاں اور تیس طریقے سے ہستعال کرنے کی اجازت ہم وہاں وہیں اور اسی طریقے سے ہستعال کرنے کی اجازت ہم وہاں وہیں اور اسی طریقے سے ہستعال کرے اور جہاں اجازت ہم ہیں ہے وہاں استعال نکرے ۔

روزه کی فضیلت موے انکھ اکان درزبان کی خات مورے انکھ ایک درزبان کی خات مورے انکھ ایک درزبان کی خات کرتے ہوئے محض اللہ تعالیٰ کی رضا خاطر دوزہ رکھا جائے گاتو وہ اجرو تواب ماصل ہوگا جس کا وعدہ جناب رسول اللہ صلے اللہ علیہ دلم نے مختلف احادیث میں فرایا ہے۔

ریں ، الترعنیب والترمیب میں ایک حدیث ہے ، اللہ کے رسول صلے اللہ نظام

علیہ کو تم فرواتے ہیں :-و جوشخص اللہ تعالیے کی رضا حاصل کرنے کے لئے (اخلاص کے ساتھ)

ایک دن کاملی روزه مکنتا ہے توانٹرنعائے کس کوجہنم سے اتنادول کرمیتے ہیں جنناکہ کوئی کو ااگروہ پیدا ہوتے ہی افرنا شروع کردسے،

اوربورها موكرمرماست "

کو سے کے بارے میں شہورہے کہ وہ اُڑکر بڑی لمبی مُسافت طے کہ اسے ، گرجب و و پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کردے اور لوری زندگی اڑتا ہے ، پیاں سک کہ وہ لوڑھا ہوکر مرحاب قرآب خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتی لمبی منت طے کرے گا۔

الله كى دىناكے لئے روزہ كھنے والے كوجہنم سے دُوركر دیا جائے گا اوروہ جنت ہيں دُوركر دیا جائے گا اوروہ جنت ہيں وحسل ہونے كاستى ہوگا۔ بكه روزہ دارول كے لئے الله تعالى نے ايک دروازہ خصوص كر دیا ہے ، جمال سے صرف روزہ دارہى داخل ہوں گے كوئى دومرا دہنى نہوگا۔

بخاری شرایت میں حضرت سبل بن سعدر م سے روایت ہے رسول اُ

الله صلّه الله عليه ولم في ارشا و فرا يا:-

بجنت بیں ایک خاص دروازہ ہے جس کو با ب ارتیان کیا جا ناہے۔
اس دروازہ سے قیامت کے دن مرف روزہ داروں کا دہشت ہوگا ان کے سوا
کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہوسکے گا اس دن پکا راجا بیگا کہ کدھ ہی وہ بند
جو اللہ کے لئے روزہ دکھا کرتے تھے اور بحبوک پیاس کی تسکیہ عن اُٹھا پاکستے تھے،
وہ کسس پکا درجل بڑیں گے، ان کے سواکسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں
ہوسکے گا ۔جب وہ روزہ داواس دروازہ سے جنت ہیں پہنچ جا میں گے، أو بید
دروازہ بند کرد یا جائیگا ۔ بھرکسی کا اس سے دہشد نہیں ہوسکے گا ۔

ریان کالفظ دی سے سے میں کامعنی سے سیاب کرنا چونکہ دوزہ واروں نے دنیا مس صرف اللہ تعالیے کی رضا کی خاطر پیکسس برواشت کی ہوگی اس کے دوزہ دار قیامت کے دن جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام ہی سیراب کرنے کا دروازہ ہوگا .اور ہس دروانے سے دہشن ہونے کے بعد دہ ایسے سیرا ہرس کے کہ انہیں بھی کہی بیاس نہیں گئے گی ۔

انسان عام طور پر عبوک برداشت کرلیتا ہے لیکن خت گری کے وہم بی جب اومی اور با وہموں برداشت کرلیتا ہے لیکن خت گری کے وہم بی جب اور سو کھی ہوئے دبان بانی کے ایک ایک ایک ایک قطرے کو رس محلی میں کا نشے چیسے نے ہیں اور سو کھی ہوئی زبان پانی کے ایک ایک ایک قطرے کو رس جاتی ہے توانسان سو کھی ہوئی زبان کو ترکر سنے اور جان کا او می اراشتہ بردست والا کھینے کے لئے کھی کی کروزہ داراس کے کا میں بھی روزہ داراس کے کھی ہوئی ترکی کے عالم ہیں بھی روزہ نہیں تو م تا ایک مشروب کے کھی ہوئی ایک مشروب کے کھی ہوئی اور بان کا گھی ہوئی در کھی خوالا بھی نہیں ہوتا کر وہ غلام العنبوب کے علم خوج برایمان دلقیب کے کھی میں مشروب کو ای تھے کہ نہیں لگا تا۔

برایمان دلقیب رکھتے ہوئے کسی مشروب کو ای تھے تک نہیں لگا تا۔

وہ جا نا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ دیا گرجس کے کھی کھیل میں بھوک

باس برداشت كردام مول د ومجع ديكد رالمسع -

دنیا والوں کومعلوم نہیں کہ میں نے جلو کھر کرمنہ میں جو یائی ڈالاہے ، یہ کلی کرنے کے لئے ڈالاہے ۔ کمانی کرنے کے لئے ڈالاہے ۔ کا کرنے کے لئے ڈالاہے ۔

برکسی کوخرنبیں کوس ملو کے چند قطرے میں نے پی لئے ہیں، باسادا یانی باہر کھینک دیا ہے -

گا و عظیم موگا لیکن ست برااندم اورسب سے بڑی فضیلت جوروزہ داروں کے لئے بیان کی گئی ہے وہ ہے جو بخاری شریعین می حضرت الوئر برا منی اللہ تعالیہ منی اللہ تعالیہ دائے میں اللہ تعالیہ دیا ہے ۔ جنا ہے دجنا میں دسول اللہ مسلے اللہ علیہ دستی دستی میں :

نَالَ اللّهُ عَنَّ وحَدِلَ كُلُّ حَدَلِ ابْنِ اللّهِ تَعَالَهُ اللّهُ عَدْمِ الْسَانَ كَالْمِرُلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حوربي نهيس -

جنت کے قصر دمحل نہیں۔

كوئى اورنعمت نہيں جسے مادى عقل سمجھ سكے۔

. بلكه مَين خود كهسس كا اجربون .

ي كون كس سے كبدر إب

مخدوم خاوم سے نہیں شاہ گداسے نہیں

ہیں۔ ملکہ مال محن او<u>ں سے</u>

معبود *عبدسسے* 

خدا بندسے سیسے

کیا زملینوں اورآسمانوں کی ساری نعمتیں ، ساری برکتیں ، ساری با دشاہیں مل کڑھی /سس ایک اجر کے سامنے میشیں کی جاسکتی ہیں ۔

کببی ورد ناک نا دانی موگی که لمتنے ارزاں سوسے کوھی اپنی عفلست و نا دانی در اس سوسے کوھی اپنی عفلست و نا دانی

کے نذرکر دیا جائے ۔ الم

دنیا کاکوئی ڈاکھ پاکھیم کوئی طبیب اگریمیں کہد ہے کہ تھائے تندرست
ہونے کے لئے فلال فلال چیزسے پر بریز ضروری ہے بااگروہ کہدے کہ اس وقت سے بحد منظم خاقہ کرونو ہم فاقہ کردنے کے لئے بھی تیار ہوجاتے ہیں اور ہس کی منع کی ہوئی تمام چیزوں سے بر بریز کے لئے آ ما دہ ہوجاتے ہیں،
گرکیا دجہ ہے کہ تحکیم طلق ہمیں ایک محدود وفت تک خوردونوش سے منع کرنا ہے نوم خوشدلی سے اس کے حکم کی تعمیل برآ ما دہ نہیں ہونے ملکھ رص الحراح اللہ کی تاویلوں سے اس سے بی جانا چاہئے ہیں۔
گی تاویلوں سے اس سے بی جانا چاہئے ہیں۔

ہم نے تعب*ن چیوٹے حیوٹے بچوں کو دیکھا کہ انہیں انٹہا ئی جیٹ بٹی اور* نے تفسیر امیدی

لذیذچز کھانے کے لئے دی گئی گرا نہوں نے یہ کہ کراس کے کھانے سے انکار كردياكهمين واكفرني اس كم كعاني سيمنع كريكاب كتن تعجب كى بات ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کا ڈاکٹر کی بات بیلینین ہے کہ اگر کی نے بیچیز کھا لى لۇيەمىرى صحت كے لئے معز نابت ہوگى كمريميں سب سے بڑے عيم كى ات بربقین نبین وه مالک وخال حب مجست اوربیار کے سائد سمھا رالم سے کہ اسمیرے اننے والو الے میرعشق و مجنت کے وعوٰی کرنے والوا العبيف سين بي ايان كيتمع روش كرف والوائي سفتم بركال ايكمين كم مبع سے شام ك معوكا بياسادمنا فرس كياہ مرتبين موكا بياسا ر كھنے ميں ميراكوئى فائدہ نہيں مكه فائدہ سراسرتھا داہى ہے، ميں جا ہتا ہوں تمعالے اندرنقوی بیدا ہو، تم مکونیت کے فریب آؤ، تم خوامشات کے غلام نهیں ، خواہشات کے آقابن جاؤ تمصین زمانے کی قیادت سنیمالنی بعد أورجو خوامشات وجذبات كاغلام بروه فيادت كاامل نهيس موسكة. جب نم مبرے کم کے مطابق روزے دکھو کے نوٹھیں جہنم کے تعلول سے بہت دورکردوں گا بخنت میں تھارے داخل مونے کے لئے ایک دروازہ مخصوص كردول كا،تمعال منه كى كو مجھے مشك سے بھي زيادہ آھي مگتی ہے، تم روزے کی حالت ہیں مجھ سے جھی وعاکر دیکے میں اسے قبول کروں گا۔ قیامت کے دن جب تھیں اپنے لئے سی سفارش کرنے والے کی نلاش موگى ، نوروز ، نعما راسفاشى بن جائيگا -

حضرت عبدالله بن عروب العاص وفى الله تعالى عنه دوابيت كريت من كريت ومن الله تعالى عنه دوابيت كريت ومن كريت ومن كريس كريس كريس كريس كريسول الله وصلى الله عليه وهم في ارشا وفرا إلى :

اَلْتِ اللهُورُ اللهُورُ اللهُ الل

لِلْعَبُدِ يَوْمَ الِقِيَامَةِ يَعَتُولُ بندے کے لئے سفارش کریں گے، روزہ البِصِّيَامُ اى دَبِّ مَنْعُتُهُ الطَّعَامُ كِي كَالِي مِيرِب دِبَ مِي فِي سِ وَالشُّهُوكَا فَشَيْقَعُنِي فِيلُو وَلِقُولٌ بندے وكانے اورشوت سے روكے القُوَّاكُ مَنْعُتُكُ النَّومَ بِاللَّيْلِ لَكُوالُوْ مِ اس كَحَقْ مِي مِيرى مَعْالُونَ مِ نَشَيِّعَنِى فِيبُهِ قَالَ فَيُشْفَعَانِ تَبُول فرا مِ اور قرَّان كِي كَام لِيمِي دىب الميں نے اس بندسے كودات كے سونے ا ورآ دام کرنے سے دو کے رکھاتھا لوآج / س كي حق مين ميرى سفارش نبول فرا (اوراسك عن ميخ شعث والامعا لمہ فرما)چنا کچے روزہ اور فرآن دونوں کی سفارش اس بندہ کے حق مي قبول فرائي عائے گا۔ جبیاکہ آبس میے دوزسے امسنبسلمه كي خصوصيبت انوسیلی امتوں بریمی فرمن تھے

امسنى سلمه كى خصوصييت الاسبنى المتول برجى فرض تقے الكن اس أمست كورمضان المبارك بين پانچ ايى مخصوص چيز س بعى عطاكى گئى بين جو بېلى امتول بين سے كى كوبعى عطائېيى كى گئيں -

مندائ احدیب نبل میں حضرت ابوٹریدہ بنی اللہ تعالیے عنہ سے دوات بے کرسول اللہ صلے اللہ علیہ ولم نے فرایا ،میری است کو مضان میں پائنے الین صلتی عطاکی گئی میں جو سسے پہلے سی کونہیں دی گئیں۔

مبراكب يه كدروزه دارك منه كى تُوالله ك زديك شك كى خوستبوس

ىمى زيادەلىسىندىدە سە-

نمبرود بدكه ملائكدان كصلتُ افطا *تنك*م غفرت كى دعائي كريتے ہيں -نمبرنين به كه الله تعالمے روزاندان كي كيجنت كومزتن فرماتے ہل ورفر لماتے میں کہ بہت جلدمیرے یہ بندے تکلیف اورمشقت سکر نیرے یا تا منگے نبرمآريكهس مهدينه ميركش شياطين كونيدكر دياجا تاسي لبيس دمفان المبارك بي بندول كوكس طرح نهبس به كاسكت حب طرح غيردمفا میں ہیکا تے ہیں

نبر پاینج بیکه آخری دان روزه دارون کی مغفرت کردی جاتی ہے، پوچاگیا ہے اللہ کے رسول اکیا اس سے مرادسیات الفدرہے فرایا کہنیں مز دور کومزدوری اس وقت ملتی ہے ،جب وہ اپنا کام لوراکر لے -

میرے بزرگواور دوستو! دن عجی کتے دیں 

آنے رہی گے میکن یہ مین کھر نہیں آئے گا ۔ یہ مبینہ نیکیوں کا موسم بہارہے عبادت ومغفرت سالانجين به ندمعلوم كيرميس آئ ياكنهين.

ہما ہے کتنے ہی جانبے والے گذشتہ سال ہما ہے اندرموجو د تھے، اورآج نہیں ہیںاور جو آج موجود ہیں ندمعلوم ان میں سے کتنے اگلے سال نہیں موں گے ۔ بھر پیمی نوہوسکتا ہے کہ وہٹی ن اور فرصت کے کما<sup>ت</sup> جوسمیں آج میستر ہیں وہ ا<u>گل</u>ے سال میسّر نہ جو،

خدا را اس میلنے کی عظمت کو میجانئے ،ان لمحات کی فدر کیجئے به وه مهدیته ہے جس میں شیاطین نبد کریئے جانے میں

به وه مهینه سعیص میں ایسی دات بھی ہے جو شرارمهلیوں۔

افضلسيه

يه وه مهدينه بعض مب جنت آراسنه ي جاني بهد ، روزا مذبشاد لوگوں کوجہنم سے آزا دی کا بروانہ دیاجا تاہے ،عبا دن کا نُواب کئی گنا برُما دیا جا آہے ، دعائیں فبول ہوتی ہیں ، اللہ کامنادی پکادبیکا درکہتا
ہے ملے بیکی کرنے والے آگے بڑھ جلدی کر ، اور لے گنا وکرنے والے ک
جا، باز آجا، یہ گنا ہوں کا مہید نہیں ، یہ تو تو بدا ورمغفرت کا مہید ہے ،
ایسے ظالم لوگ اپنی گر دنیں جہنے سے آزا دکرا سے ہیں نوکیوں محرم
دمتا ہے ، لینے ماک وخائی کے سامنے جھک جا اور دامن بھیلا کر
درخواست کی

اللّهِ المَّادِدَ مِنْ الْبَالِمُ الْمُعَاتِنَا الْكُرْ الْمُعَادُولِ الْمُعَادُولِ الْمُعَادُولِ الْمُعَادُولِ الْمُعَادُولِ الْمُعَادُولِ الْمُعَادُولِ الْمُعَادُولِ الْمُعَادُولِ الْمُعَلَّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

اَللَّهُ مَّ إِنَّا نَسَتَ مُلُكَ الْبَحَنَّةَ لَهُ السَّرَا بِهِم آتِ جِنت كَى وَرُواسَتُ لَلْهُ مَّ اللَّهُ مَ اللَّهُ عِنت كَى وَرُواسَتُ لَا نَعُو فَ النَّارِط لَا اللَّهِ عِنْ اوْرِجْ بَمِ كَا اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَل مُعْمِعُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُولِمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلْ

بڑا برجنت ہے وہ عص جس سے رمضان بات برگردہ استخص کے رمضان بات برگردہ استخص کے رمضان بات برگردہ استرکورامنی شکرسکا ، بو

لینے آپ کوچنم سے آزاد نہ کواسکا ، جوجنت کاحقدار نہ بن سکا ، اور یہ بات ہما شماکی نہیں ، کا ثنات سے مَردار اصف اللہ علیہ ولم ) کی ہے ، کعب بن عجرہ ومنی اللہ عندروایت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صنا اللہ

علیہ دسلم نے لوگوں سے ارشا دفرا یا ، منبر کے قریب ہوجا ڈ ، ہم کوگ حاضر ہو كئے ،جب آب فيمنبرك يبد درج برقدم كفال فرايا آمين جب آيا دوك ريقدم مكاتون داياتين وجب تميس يتدم كاتو بعرفراياتين ا جب آپ ملی الله علید لم خطبه مبارک سے فارغ برو کرتنجے اُرہے تو ہم نے عرمن کیا کہ آج ہم نے آپ سے منبر دیجی است ہی است است بويد كمين بين في ، آب في ارشا دفرا يكداس وقت جريل علياسلا میرے سامنے آئے تھے ،جب پہنے درجہ پرئی نے قدم رکھا تو امہول فرکہا كه لاك مود يخض جس نے دمندان كامبادك مهدينہ إلى بيرمبى كس كى مغفرت نہون يَس ف كها آين . بجرحب دوسرے درج برچ دعا وّا ابنوں نے كها كہ الك جو ده شخص سے سامنے آپ کا ذکرمبادک ہوا وروہ آپ پر ورود نہیجے ، یں نے كها آين ،جب بي تيسرے درجه برچراما توانهوں نے كماكم الك مود و فض جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھا ہے کو پائیں اور وه اس كوجنت مي د فل شكو مي ، يكي في كما آين -

كررسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ارشا د فرايا :-مَنَ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ دَمَضَان جَوْشَخص بغيرسى رخصست اوربياد مِنْ غَيْرِ دُخْصَةٍ وَلَا مَرَضِ عَي رمضان كالكروز وحيودت لَمْ يَنْسِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهُ مَسْرِ كَا وَهُ الرَّعْرَمِمِ مِي روزت ركِي نُواس ى تلافى نېيى موسكتى -

اجن لوگوں نے دمغیان کی عظمت كوميجان بياتفا

كُلِّهِ وإنْ حَامَ

اودروزول كى فضيلىت كوما ن لِبانقا. وه دمغيان المبادك كا ايسے انتظادكتة تنے، جیسے کسی انتہائی قریبی اورمعززمہان کا انتظار کیاجا تاہے مشہوراتی معلى ين العضل رحمة التعليد رمضات المبارك كي بالسعيس معابركم م ہشتیاق واشظارکوبیان کمنے ہوئے فراتے ہیں کہ:-

كَانُوْ اليَدْعُوْنَ اللَّهَ سِتَّةَ حِداه تك وه به دعاء كرتے تھے كمك اَسْتُ مُرِداتُ يُبُلِغُ مُعَمَّم مِسْان الله إليمين ومضان كك مينجا يعرفبي تُمْدِيدُ عُوْدَهُ سِنَةً أَشَّصُر حِماه كسوه به دعاكر نفكرك السر بمالي موم وصلوة كوقبول فراء آنُ بِتَقَدَّلُهُ مِنْهُمُ

تودرسول کائنا ستصلے الله علیہ ولم کے باکسے میں حضرت انس بن مالك يضى الله تعاليعنه فرمان بي كه آب جب رجب كا ما ندد كيست تو به دعاء فرائے تھے :-

ٱللَّهُ مَّ كَارِكَ لَنَا فِي نَجَبَ الصائلة إلىميس رهبب اورشعبان محجه وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَادِهَ ضَاكَ مهينون مين بركت عطا فرماا وتهبي دمضان كسبهنجا-

فَبِب سُعِيان كامهدينه آنا توصور اكرم من السُّرعليدولم كے استيان كا يه عالم بنواكم آب ستعبان مى مين دونست ركھنا شروع فرا دينے ام المؤين بيد وظائشه صديقة دمنى التُرتعا ليعهُا فراتى بين كه قريب قريب شعبان كايودا مهدينه آبي دوزس كصق ننصا ورجب دمضان المبارك كالمهدندآ جا تا نوبچرآب کی عبا دیت و تلاوست ا ورجو دوسخا کاکوئی ٹھکا مذیہ و تا ، آبِ صلى الله عليه وسلم تيز هيلنے والى مواسے يعبى زيا دوسخاوت فرانے تھے۔ رے۔ جب امُستاد کامی<sup>ع</sup>ل اور بیرا ندازتھا تو ا تلامذه كاحال اس با کمال اُستاد کے سعادت مسند نلا نده کیوں میچھے رمینے وہ رمضان المیارک کاحق ا داکرنے تھے رائی عَوْ قيام اوردن كوصيام ان كاكسنورتها ، حالت سفريس اكرجير دوزه دكهنا فرض نهير سيكن صحابة كرام اس عالت مين مجي سخنت فكلبف بر داشت کرے روز و رکھ لیتے تھے۔ اگر کیمی سی غلطی سے صحابہ کرام رضی انته عنه کا دوزه توط جا تا نوان پیمصیبست کا پہاڑٹو میں پڑتا ا كِ صحابى روزه تور بيتھے نوبال نوچنے ہوئے اورسيندكوني كرتے ہوئے رسولُ الله صلّے الله عليه ولم كى خدمت بيں حاضر موئے اور كہنے لگے " ببن نو ملاک مبوگیا" صحابهٔ گرام رم صرف خود سی روز سے نہیں رکھتے تھے ملکہ اپنے بچوں سے عبی روزے رکھواتے تھے ایک دفعہ حضرت عمر خ نے کسی پرمسن کو بازار میں کھا تے ہوئے دیکھا نواسے مَسزا دی اور فرایا ہمارے بیجے بھی روزہ رکھتے ہیں اور نمھارا یہ حال ہے۔

معی بهٔ کوام و منوان الدعلیهم جمعین صرف فرض روز سے ہی نہیں مسلمان تھے ملکرنفلی روز سے بھی دکھتے تھے۔ حصرت زیدین سمل رہ نے رسولِ

اكرم صلتے التُدعليه ولم كى وفات كے بعد مسلسل جاليس سال روزي د کھے اور عبد کے علاوہ کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑا حضرت عبدالتُّربن عمرمنی التُّرعن مهدیشه روزه د <u>کھتے کھے</u> ۔ دسول السُّرصيك السُّرعليه ولم ن ان كومنع كيا اورسند ما ياكه سرمهيني صرف بين دن روزہ دکھاکروہسیکن اُنفوں نے اصرارکیا کمجھ میں اس سے زیادہ روزے دکھنے کی طافت سے نوآب نے ان کوصوم داؤدی کی اجازت شے دی بعنی ایک دن کا ناعنہ شے کر دوسے دن کاروزہ رکھو صحابة كرام عاشوراءكي روزي كابراا مبتام كرني تنصير وه ورف نودسى روزسے نبين كھتے نھے ملكہ لينے جبوٹے بچوں سے بھي عاشوراء کا دورْه دکھولنے تھے اورجیب وہ تھوک کی وجہ سے رونے ڈائی بهلانے کے لئے زمگین اُون کی گڑیاں دیدستے نفیے۔ بہ وہ لوگ تھے جھوں نے اس حقیقت کو یا لیا تھاکہ لذت صرف بيط بعرر كان بي بي بن بني ملك است خالي كفي مي مي سه -مزہ صرف مُصندُ ہے میں میں مشروبات کے بینے ہی میں نہیں ملکہ یاکس کی لمخی بر داشت کرنے میں بھی ہے۔ ملکرسی بات نویه ہے کہ بیٹیا دلوگ ایسے میں جنمیں مرعن غذا و <sup>اور</sup> دنىگارنگ مشروبات مىپ وەمزە نېيى آنا جوانشروالوں كوھوكا اور پیاسا د منے میں آ ناہے۔

بیت میں کا کہ بین جو رہتیم و کمخواب کے بستر پرکرومٹیں بدلتے ہوئے رات گذا رفینتے ہیں اورانہیں نیند نوکیا اُ ونگھ بھی نصبیب بہیں ہوتی اور کنتے ہی لیسے خداشناس ہیں جوسنگ ریزوں کے فرش پرلیسٹ کر ب

ابنى نيندلورى لين بي -

کتنے ہی دولت وٹروت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں جوسنگ مُرمَر سے بنے ہوئے وسیع وعربین محلات میں بے مین استے ہیں اور کتنے ہی فقر آشنا راہل اللہ ہیں جوس پوش جھونپرلوب میں سکون اور راحت کی ذندگی گذا رہے ہیں ۔

یا در کھیئے راحت اورچیزہے اورا سباب راحت اورچیز ہیں ہفرور نہیں کہ جوراحت سے اسبا بجمع کر ہے اُسے راحت بھی عال ہوجائے، حقیقی راحت دولت سے نہیں

> محلات سے نہیں گاڑیوں سے نہیں کارخانوں سے نہیں

خور دونوش کے سامان کی فراوانی سے نہیں۔ کبکہ اللہ کے تحکمول کولوراکرنے سے حاصل موتی ہے۔

جس بندے کی نظراد تندی رضا پر موتی ہے وہ س کی داویں بھو کا اور پیاسار متاہے تو اسے مسکون ملتاہے ، وہ س کی راہ میں مال کٹا ہا ہے۔ تو اسے خوشی عامل موتی ہے ، وہ جان کی بازی سگا تاہے تواس کا دِل

مطمئن ہو اے ، ووسب مجھ كنواكے مى كہناہے

فُزُنتُ وَمَ بِ الكَفْبَاةِ

رت کعبه کی قسم میں تو کا میاب ہوگیا ۔ اور سچی بات تو بیر ہے کہسی عمل میں مجھ نہیں رکھا ہے نہ نماز میں کچھ اور سچی بات تو بیر ہے کہسی عمل میں مجھ نہیں رکھا ہے نہ نماز میں کچھ

رکھاہے نہ روزے میں مجھ رکھا ہے، نہجها دمیں کچھ رکھا ہے، نه صدقہ

دخرات میں کچرد کھاہے، نرج وعرومیں کچھ دکھا ہے، نہ تبلیغ و تدلیں میں کچھ دکھا ہے ، جو کچے ہے وہ الک مقبقی کی رضا میں ہے ۔

ایسی نائیں ایسے روزے ایسے صدقات اور ایسے عمرے بن سے اس مالک کی رضا حاصل نہو و کسی کام سے نہیں بحضرت فرکیفی مردم وفغور کیا خوب فراگئے ہیں - سے

عشق سیم ورمنا کے سواکچھھی نہیں

وہ وفا سے خوسش نہوں توجید وفاکچھ بی نہیں

اور فالب نے اس منہوم کویوں اداکیا ہے مہ

مزقہ ہے ہجرہی اچھا نہ وصال اچھا ہے

یارجی حال میں لکھے وہی حال اُچھا ہے

روزہ دکھنے والے دوست یا درکمیں کہم سے کوئی ایساعل نہو

عائے جو ہاری میں جے سے شام کک کی بعد کہ بیاس کو غادت کردے

اورہم اللہ تعال کے دراض کرنے کی بجائے ان کو نا دامن کرنٹیمیں ۔

میرے محبوب میری ایسی وفاسے توب

ہوتر سے دل کی کدورت کا سبب بن جائے

(صفرت ذکی کیفی فراللہ مرقد فی)

روز ہ کے ا داب کوئی بھی بہنیں جا ہرہے ہم میسے کوئی بھی بہنیں جا ہتا کہ اس کا دن کو معرب کا ہرہے ہم میں کا دن کو معرب کا اور انوں کا قیام ضائع ہوجائے اور کا و مبارک اس کے لئے عطائی بجائے حرمان کا سبب بن جلئے ۔
اگر ہم دافعی بیرجا ہتے ہیں قروز ہ کے آ داب کا استمام کونا ہوگاء اگر

ہم ان آ داب کا اسمام کرتے ہوئے دوزے دکھیں گے توانشا مُ اللہ ہدونے تیا مست کے دون ہم الرائیاں سے جنب تیا میں داخل ہوں گے۔ میں داخل ہوں گے۔

علمادا ورمشائخ نے روزے کے چھا کاب بیان فرائے ہیں۔

روزے کا سیسے پہلاادب یہ ہے کہ الگاہ کی حفاظت کی جائے جناب رحل اللہ کی حفاظت کی جائے ۔ جناب رحل

الله صنى الله عليه ولم كافران ب :-

النَّظُوْسَهُ عُر مَسْمُوْمٌ مِنْ سِمَامِ إِبْلِيْسَ

نظرابلیس کے تیروں میں سے ایک زمیر آلود تیرہے .

یه نیر ما کے سیدها دل پر لگتا ہے اور دل کو نیم راک کردیا ہے ، دل میں تعوای اور ای کا فراس وقت کے بیدا نہیں موسکتا جب کف نگاہ کی حفاظت حفاظیت مذی مائے اور جب اللہ تعالیہ کے خوف سے نگاہ کی حفاظت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیہ دل میں ایسا ایمانی فرانصیب فرائے ہیں جس کی ملاو اور لذت دل میں موتی ہے ۔ اور لذت دل میں موتی ہے ۔

زبان کی حفاظت است ، زبان الترتعاله کی بہت بڑی

شربین میں مدمیث ہے دسول النّرصلے النّرجلیہ ولم فرالمتے ہیں: حَدَلَ جَدُكُ اِلنَّاسَ فِ النَّادِ وَكُول كُوجِهُم مِن جِهُول كَعَالُ اللَّهُ عَدَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجُدُ مِن جَهُ وَلَهُ مَا لَكُ كُولَ مِن مِن مِن مِن مِن اللَّهُ اللَّهُ عَدَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يُسَالِكُ مُن اللَّهُ مَا يُسَالِكُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا يُسَالِكُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُسَالِكُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا يَسُلُ اللَّهُ مَا يَسُلُ اللَّهُ مَا يَسُلُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا يَسُلُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ صیح بخاری میں بل بن سعدر فرکی حدمیث ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله سَلَّى الله مَلَى الله صَلَّى الله عَلَيه وَم فَ فرا إِم عليه وَ مَا تَلْه مَنْ بَيْضَمَن لِنَ شَخْص مِصِه اسْ جِزِي مَعَامَت فِي جِ عَلَيه وَ مَا بَيْنَ لِحَيلَيْهِ وَمَا بَيْنَ وَ وَجِرُول كَ ورميان سِه العِن زبان ) مَا بَيْنَ لِحَيلَيْهِ وَمَا بَيْنَ وَ وَجُرُول كَ ورميان سِه العِن زبان ) رَجُعلَيْهِ اَضَمَن لَهُ الْبَعَنَة ، اورج دولما بكورك ورميان سِه العِنى ربيان سِه العِنى مَن لَهُ الْبَعَنَة مَن الله عَرف الله مِن الله عَن الله الله والله وال

یعن اگرتم مجھے بیضائت دے دوکرزبان اورشوسگا ہ کوغلط مگاستعال نہیں کو گئے کہ استعال نہیں کو گئے کہ استعال نہیں کو گئے کہ استعالی میں کو گئے کہ استعالی میں کو گئے کہ اس مدیث سے علم مہوا کہ زبان کی حفاظ من سے .

حضرت عفنبہ بن عامروضی اللہ تعالے عنہ روا بیت کرنے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ مسلے اللہ علیہ ولم سے لوجھا کہ نجات کا کیا طرافیۃ سے بعنی میں جہنے سے کیسے نجا سب با سکتا ہوں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ نین کا کراو، تم جنت میں جہنل ہونے کے حفدار ہوجا وُ گے۔

ا كيب نويدكرا بني زبان كي حفاظت كرو،

دو کے دیا نہانی ایادہ وقت گھریں گذارد (ادھر اُدھر اِزاروں میں بھی فضول منگھومو)

تنسرسه يدكه ليف كناجون برروباكرو

ذبان کی حفاظین نوم حال میں صروری ہے میکن روزسے کی حالت میں اس کی حفاظیت اور بھی ذیا وہ صوری ہے ، اسی لئے حضوداکرم صلے اللہ علیہ کا سے ماری خاص طور پیخش باست یا جہالیت کی بات کہنے سے

منع فرما ياب اورفرا ياكداگر دومرالط افى حبكرسى بات كرس جى توتم ندكو اورس سے کہہ دو مرمیراروزہ ہے ، کی تھاری لغویات کاجواب نہیں ف سكا دخاص طور بردوزه كى مالت مي عنيبت اورهبوت سے بخاببت صروری ہے بعض علماء کے نزد کے نواس سے روزہ کو ط جا الہے۔ حصنوراكرم صلع الترعليه ولم كے زلم نے میں دوعور توں نے روزہ مكھا روز کی حالت میں انہیں شدیر معبوک لگی کہ وہ الاک مونے کے قرب بہنے گئیں آب نے ان سے پاس ایک بیال بھیجا اور اس بیا لے بیں ان کوفے کرنے کا عكم دياء دونوں في في كو اس ميں كوشت كے لوتھ اسے اور تا ند كھا يا مواخون نسكلا - نوگوں كوٹرى جبرت موئى - توصفوداكرم صلے الله عليه وسلم نے فرط یا کہ ان دونوں نے اسٹرتعا کے ملال روزی سے نوروزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھا یا وہ بیر کہ یہ دونوں لوگوں کی غیب بی کرنی رہی ، اس مدیث سے برجی نابت ہواکہ روزے کی مالت میں گنا مکرنے سے عبوك بيكس زياده محسوس جوتى ہے -اسى لئے ديما گياہے كروه لوگ بوکسی نکسی طرح روز و تورکھ لیتے ہیں ، سیکن روزے کے آ داب کا خال ہنیں کھتے ، اُنہیں شدید بھوک اور پیکس مگتی ہے اور جو ذکر وسنکراور عبادت والماعت میں روزہ گذار تنے ہیں ، انہیں روزہ گذینے کا بیتر ہی نہیں میں ا

روزے کا تیسرا دب کان کی حفاظت یا در کھیئے ،جن چیزوں اور باتوں کا فرائن سے نکالنا ناجا ترب ان کا شغنایمی ناجا ترب بنی اکرم میل اللہ علیہ والا اور سیننے والا دونوں گناہ میں علیہ ولم کا ارشا دہے کرغیب نکرنے والا اور سیننے والا دونوں گناہ میں علیہ ولم کا ارشا دہے کرغیب نکرنے والا اور سیننے والا دونوں گناہ میں

شريب بيں۔

کننے ہی لوگوں کے بارسے ہیں بنایا جا تاہے کہ وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔
پیمردوزہ گذائے کے لئے گانے سنتے ہیں، فلمے اور ڈرامے دیجھتے ہیں۔
گویا کانوں اور آنکھوں کے راستے گنا ہوں کی غلاطت لینے دل کے برتن
میں اُتاریخے ہیں، بتلائیے ، ایسے روزے سے کیا ماصل ہوا اور برلوگ
یوں کہتے ہیں کہ م روزہ گذائے کے لئے ایسا کرتے ہیں اور چیچ بات بہ ہے
کہ واقعی ایسے لوگوں کا روزہ گذرجا تاہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں گذر
کیا یعنے مرکیا ، نو ایسے ہی ان لوگوں کا روزہ بھی گذرجا تاہے۔

کتنے خسا سے کی با سٹ ہے کہ وِن بھر بھوکے پیاسے بھی ہے ہسپکن ماصل بھی مجھے نہ ہوا ۔

تمام اعضار کی حفاظت ازبان ، کان اور آنکه کے علاؤ باتی اعضا کی می گناه سے حفاظت کے ۔

یہجاعضاءالٹرتعالے نے ہمیں دشے ہیں، یہ اعمال پیداکرنے کی مشینیں ہیں

آنکھ کی پیدا کرنے کی شین ہے۔ ذبان عمل پیدا کرنے کی شین ہے۔ کان عمل پیدا کرنے کی شین ہے۔ اج تف عمل سیدا کرنے کی شین ہے۔ پا ڈن عمل پیدا کرنے کی شین ہے۔ پا ڈن عمل پیدا کرنے کی شین ہے۔ ہما دی مرضی ہے کہ ہم ان شینوں سے انڈکی رمنا والے عمل پیدا کریں،

يااس كى نادامنگى والعِمل بيَداكري ہ تقو<u>ں س</u>ے سی رِطلم نہ کرسے سی کی چیز نہ خپرائے بَرِوں سے گنا و کی حبی داورگنا و کیطرف جل کرنہ جائے ۔

پیط میں حرام غذا نہ جانے دے بحرام کی مثال زمرک سی سے ، زہر جم ك لفي خطره ب اورحرام غذا رُوح كم لك خطره مع بحرام كمان سے دل میں کتا فت بیدا ہوتی ہے، دل تاریک موجا اسے اورحرام سے بوهيم بيئاسيے سس پيمبتم واجب موجانی ہے۔ کم اذکم رمضان المبارک مين ات كالمتماكم كيفيئ كرحرام كالكيفندي بماس بيث مي نعانے پائے ، شابداس اومقدس کی برکت سے میں سال کے باقی گیار مہبینوں میں بھی صلال روزی بیقناعست کرنے کی توفیق نصیب فرائے، ر وزے کا پانچواں ادب بدہے کا گرجیہ [ مال حلال ہو میر بھی بہت زیادہ نہ کھائے

ملكه حبب كي كوكوك باتى موتوكها المحيورك -

صوفياء رمضان كےعلاوه عام دنوں بیں چارچیزوں كامجا ہوكراتے بي- (القليبل طعم (كم كما تا) (٢) تقليبل كلام (كم بولنا) ٣٠) تقليبل منام (كم سونا) دم) تغليل الاختلاط مع الانم ( يوگوں سے كم لمنا ) صوفياء كرام إبندمر بدبن كوكم كهان يربرك برس مجالد يرارا كرنے تھے ۔ بہاں نك كەفا قەكشى كى نوبت آ جانى ننى ئىكى جكىمالامت ملانا محدا يترون على تفانوى صاحب قدس الله سره فرمان بي كه بدزمانها قسم ہے مجا ہدوں کانہیں ، اب نولوگ ویسے ہی کمزورہیں ۔اگر کھا نا کم

كر دني گئے توكئی بيا رياں بيبدا ہونے كا اندليشہ ہے -

آن کے دورمیں انسان ایک بات کی پابندی کرنے نوتقیل طعام کا مفصد ما صل ہو جائے گا وہ یہ کرحب کھا نا کھانے بیٹھے تو ایک مرحلہ ایسا آئیگا جب دل میں ترق دیمیدا ہوگا کہ اب مزید کچھ کھا وُں یا نہ کھاؤ بس جب یہ ترق دیمیدا ہوجائے اس وقت کھا نا چھوڑ ہے نوتقلیل طعام کا خشاء بورا ہوجا ئیگا ۔

آج کل لوگ فرائنگ کے لئے کھا ناچپوڈ دیتے ہیں تاکہ وزن کم ہوجاً معمن خوائیں مختلف ہم کی دوائیں ہستعال کرتی ہیں اور لینے آپ کسال میں میں میں میں اور لینے آپ کسال میں میں میں میں میں میں میں کی سے کہ اگر مستقل کھانا جیوڈ نے کے بجائے ، کھانے میں کمی کر دیجائے ویا میں میں کمی کر دیجائے تو سیط بڑھنے کی شکا بیت بھی بہیں ہوگی اور ڈواٹسٹنگ کی طرورت بھی پیش بہیں آئے گی ۔

گریاد کیفے کرتملیل طعام سے مسلمان کامقصود اللہ کی رضام ونی جائے یہ الگ بات ہے کہ اس کے نمن میں صحبت کی درشگی اور وزن اعتدال بر بہت کا مقصد بھی خود بخود ماصل مومائیگا۔ جب عام حالات میں تقلیل طعام پر زور دیا جا تاہے تورمضان المبارک میں تو اس کا اور بھی ذیا دہ ہے کو ان چائے کو کھے روزہ سے مقصود فوت شہوا نیہ اور بہمیہ کا کم کرنا اور قوت نورانیا ورطکوتیہ کا بڑھا ناہے ، گر ہا ہے ہاں قوجناب حال یہ ہے کہ رمضان میں لوگ جتنا کھا ہیں شاید غیر رمضان میں توگ جوں ۔ افطاری میں اتنا کھ کھا لیتے ہیں کہ بھر نماز عشاء اور قبام اللیل کی بمیت نہیں ہوتی اور اگر بالفر من نما ذکے لئے بھر نماز عشاء اور قبام اللیل کی بمیت نہیں ہوتی اور اگر بالفر من نما ذکے لئے کھر سے بھی ہوجائیں فو نما زمیں اونگھتے رہنے ہیں سے ری میں اتنا کھا تے ہیں کہ نماز فیجر کا پڑھنا مشکل موجا تاہ اور کھر

کال یکدا تناکھانے کے بعد میرسومی جاتے ہیں ۔ جس کی وجہ سے بخارات
د ماغ کوچر احد جاتے ہیں، چنا پنی حب سوکرا شخستے ہیں تو د ماغ کے اوحیل
موجانے کی وجہ سے سی کام کے قابل نہیں رہتے۔ ایک جگہ حضوراکر صفح
الشرعلیہ والم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لئے چند تقمے کانی ہیں ۔ جن سے کرسیہ
د بھر اگر کوئی شخص بالکل کھانے بڑئل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کا کی
نہائی (بیٹ) کھانے کے لئے رکھے ایک تہائی چینے کے لئے اوراکی تمائی
خالی رکھے۔

حصرت شيخ الحديث مولا نامحدزكرا فرالشرم قدة فرات جس كيس نے اپنا آ قاحصرت مولا ناخلبل احدصاحب نوانٹرمرقدہ کولیے کے کھنان المبارك مين ديكها سي كما فطا روسحردونون وقت كى مقدارتقريًا فيرم چاتی سے زیادہ نہیں موتی تنی کوئی ما دم عرض می کرا توفر اسے کھوک نہیں ہوتی ، دوستوں کے خیال سے مبیر ما تا ہوں -اور سے بھ كرحصرت ولأناشاه عبدالرحيم صاحب دافي يورى رحمة الشرعلية كممتعلق ساج كمئى كمى دن مسل ليسے گذرجاتے تھے كەتمام شب كى مقدار محرد افطار بلے دودھ کی چائے سے چند فنجان کے سواکچھ ننہونی تھی ،ایک مترب حصرت مخلص فا دم حضرت مولانا شا ه عبدالقا در دائيورى (فوالله مرقدهٔ) نے لیاجت سے عرض کیا کوضعف بہت ہوجا ٹیگا حضرت کچھ تنا ول ہی نہیں فراتے توحضرت نے فرما یا کہ انحمد للہ جنت کا لُطف عاصل ہور الم سے -

عصرت شیخ سعدی رحمته الله علیه کا بلیا پیادا شعر جے فراتے ہیں۔ عصرت شیخ سعدی رحمته الله علیه کا بلیا پیادا شعر جے فراتے ہیں۔ ندارند تن پروراں آگہی کم پرمعدہ باشد رحکمت تہی پیٹ بیمرکر کھانے والوں کواس بات کی خرزہیں کر بھرا ہوا معدہ مکمت سے خالی ہوتا ہے۔

<sub>ا</sub> دوزے کا بلکہ *مرع*با دست کا ایک اہم ا دب بہ خوت درجا ہے کہ انسان قبولیت کی اُمیدیکھے مگرڈرتا بمی دید کرشا بدمراقیا وصیام اورمد فقروخیرات قبول بھی مواہد یا نہیں، كيوكم قيامت ك دن بست سه ايسه لوكون كومي جبنم مي وال دياما أيكا. جونظا برونیا میں بڑی عبا دت کرتے تھے مگردل میں اخلاص نرتھا ، اللہ تعالی كى مضاميسيني نظر ندنغي ملكم نو دونمائش اور رياكا رى كاجذب ول بين بيسا بوا تما مساحب ایان کاستبوه می به موتا ہے کہ وہیکی کرتا ہے ، قبولیت کی أميديى كمتاب كرورابى ربهاب كهبير ميرى محنت ضائع نهوط ن التُدلين استديس خروح كرت والوسك بارسيس فرلم فيها. وَالْكَذِيْنَ يُوْتُونَ مَااتَوقَ اورجِ لَكَ يَتَ رَبِتَ بِسَ جَمَعِ فِي مُلُوِّ بَعْمُ وَجِلَةً أَنْهُ مُ سِيتِينِ اوران كم ول اس سُولِيّ رمتے ہیں کرانہیں بروردگار کے الحادبه مركاج فوك یاس جا ناہے۔

براللہ تارک و تعالے نے ایمان والوں کی نشانی بنائی ہے کہ مہرے
داستے ہیں خوج بھی کرتے ہیں اور فرد نے بھی جیں کا کیے ن اللہ کے صنوب پڑ
ہونا ہے معلوم نہیں دلج ں قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا اور ہمل چیز
تومیرے دوستو، قبولیت ہے جھے وقما ساعمل ہونکین ان کی بارگاہی قبول ہوجائے تو ہما ہے وارسے نیا رسے ہوجا پٹس کے ۔ اور بہت بڑا عمل ہولکین والی قبول نہ ہوتو کس کام کا ؟ عمل کرنے کے بعد اکر نا ، اترانا اور جنلا ناعل کو باطل کر دنیا ہے اور علی کرنیا ہے اور علی کرنیا ہے اور علی کرنے کے بعد ڈرتے رہنا ، مزید عاجزی اختبار کرنا ، لسے قبولیت کے فریب کر دنیا ہے ۔

کوسسن اوردعا میرے بزرگواوردوسنو! آیئے ہم کوشن اوردعا میں کریں اوردعا بھی کریں کہ مارارمضان المبارک ان آداب کا لحاظ کے کھتے ہوئے گذر جائے اور ہمی دوجیز رئی ہم میں بعنی کوشش اوردعا .

غالی خولی د عا دعی کافی نہیں اور نری کوشش می کافی نہیں ملکہ دونوں پیزوں کی خرورت ہے اپنی سی کوشش میں کرتے رہیں کہ کم اذکم اس مہینے میں ہم ملال دوزی پراکتفاء کرلیں ، حرام کے قریب نہ جا ٹیں ، گنا ہوں کو کیسر صور ڈ دیں۔ آنکھ ، کان ، زبان کی جفا طلت کرلیں ، غیبت ، ججو مل اور بہتان تراشی سے باز آ جائیں ۔ لینے نفس کو بہلائیں کہ میاں صوف ایک میلینے کی بات ہے ایک مہینہ اللہ کی دمنا کے مطابل گذار لوء اگر آب اپنے نفس کو بہلا نے اور گنا ہوں سے بازر کھنے میں کامیاب ہوگئے توانشاء اللہ سال کے قبید بہلا نے اور گنا ہوں سے بازر کھنے میں کامیاب ہوگئے توانشاء اللہ سال کے قبید کیار و مہینے بھی اسی طرح گذار نے کی توفیق لی جائے گ

کوشش کے ساتھ دعائبی کرنے ہیں، کہ اے اللہ ایک کمزور موں، جاہتا ہوں کہ ما ومقدس نیری دضا کے مطابق گذر جائے گرمیرا چاہنا کس کا) کا ، جب

یک نو مذچاہے ، بس نو لینے فضل دکرتم اس مبارک مہینے کواس طریقے سے
گذار نے کی توفیق عطا فرا دے کہ مجھے نیری دضا حاصل ہوجائے ، میں جہنم سے
گذار نے کی توفیق عطا فرا دے کہ مجھے نیری دضا حاصل ہوجائے ، میں جہنم سے
بیح جاؤں اورجائت ہیں داخل ہونے کا حقدار بن جاؤں۔

میرے بھائیو! آخری گذارش بیہ کے اگر کسی کواس طریقے سے

دمضان المبادک گذاہنے کی توفیق حاصل ہوجائے توحیّا ومیتّاس گنہگاد کوبھی دعاؤں میں یا درکھیں۔

کیونکمیں آپ کی دعاؤں کا بہت زیادہ مختاج ہوں، دامن نیاعال سے خالی ہے اور آخرت کا سفر بڑا مشکل ہے جسیہ مخصوص اوفات میں اپنے لئے دعا دکریں تواس نا نص انسان کے لئے بھی دعاکر دیں تواٹ اللے آپ کواس اِحسان کا بدلہ ضرور ہے گا۔

وماعلينا الاالبلاع







۱۱س بایمی اعتبا دکو دیکھنا ہو توشب ہجرت کو با دیجیٹے ، جب فريش في رسول الشرصة الشرعليد ولم كى زندگى كا چراغ گل کردینے کاعزم کرکے آپ کے مکان کامحامرہ كرايارات نے حضرت على رم كو لينے لِستر پرسونے كامكم ديا ورفرايا المعيس كوفى بهى نقصان نبس ببنياسك كال يه بات اسان نبيس تفي اوروه دات لفينًا قيامت كي دات نغی . با <sub>هر</sub> روترین متمنون کا محاصره تھا اورحضوداکرم<sup>ستے</sup> الترعليه وللم وعل سعاجك تف حضرت على رفعلن تعے کہ وشمنوں کوجب بند ملے کا کہ آب ان کے فی تھے کا گئے تو وہ جونش عضنب میں ان کی حکہ بریلیٹے ہوئے شخص کی بوٹی بوٹی کر دیں گے ملکن حضرت علی رہ کو آب سے اننی مجتن اورآ بیکی بات براعتما د تصاکه وه بلاخوف خطر آپ کے بستر پر لیٹ گئے اورگھری نیندسوگئے ۔انعیں يفين نفاكه بيجيكتي مرثئ تلوارب اوردشمنو ل كي شعلے بيساتي موئى نىكامى مىراكى مى نهيس بىكا راسكتى " سوچئے مقتل میں سے بیندا تی ہے بمقل ہی تعاجباں حضرت على رما مجو إستراحت تفي "

## حضرت على كرم الترتعالي وجهد

نَحْتَمَدُ لا وَنُصَلِقٌ عَلَى سَيِبْدِ نَاوِسَ شُولِنَا الكُرِيْمِ أمَّابَعُهُ فَأَعْمُونُ وَبِاللَّهِ مِنَ السُّبِّطِينِ الرَّحِبِيمِ يستع الله التَّحَمُّ التَّرحِب بُعِرِط

ليكن رسول في اورجواس كيسا تو موكر ا یا ن لائے ہیں ، ایفوں نے لینے مان بِأَمْوَ الْمِدْمُ وَأَنْفُسِهِ مُرط والسيج ادكيا اورانيس كي لئ نوبال بن اور دسی (اُخرت میں) فلاح بانے والے ہیں ، اللہ نے ان کے لئے الیے باغات تیار کھے ہیں ،جن کے (دختون محيني انبرس ماري بي وهميشه ان بى بى دىنے والے بى ، بى برى

لحيين الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ استئوا مَعَهُ جَاهَدُوْا وَ أُولِيُكَ لَمُ مُوالَّخَيْرَاتِ رَ أُولِيْكَ مُم الْمُفْلِحُونَه اَعَدَّ اللهُ لَهُ مُحَجَنَّت بَجُرِي مِنْ تَعْيَنَهَا الْاَنْهُ وَخِلِدِينَ مِنْهُا أَبَدُّا لَا ذَا لِكِ الْفَوْنِ العيظيشمره

حضرت سعدراس روابت ميءنبي مَنكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْأَعِلَيُّ الرم صَلَّى التَّرطيد وللم نع حضرت عليَّ الله فرایا، کیاتم اس بات کولیدنہیں کرتے کویری نیابت کے معالمے میں تعاری پی وه بوجوحضرت لم رون عليالسالم كى ،

کامیابی ہے۔

وَعَنْ سَعْدِده عَنِ النَّبِيِّ اَمَاتُرْضَى اَنُ تَنكُونَ مِنِّي بِمُنْزُلَةً هَادُونَ مِنْ مُتُوسَىٰ (میح شلم مبلد ثانی حسه ۲۷۸)

حضرت موسى عليال الم محسا تفضى-

محترم ما صربی ایون قردمضان المبارک کا مهدیند اپنی عظمتون اور برکتون کی مجترم ما صربی ایون قردمضان المبارک کا مهدیند اپنی خطمت کے ساتھ وجہ سے آب بے مثال مهدیند ہے لیکن اپنی ذائی فضیلت وظمرت کے ساتھ ساتھاس مبارک بین ایسے ناریخی واقعات بھی پیش کے ہیں جمعول ساتھاس مبارک بیک ایسے ایک یا دگار مهدیند بنا دیا ہے - بالخصوس سنز و رمضان المبارک ایک یا دگار دن کی حیثیت و کھنا ہے -

غار حراین کامنات کے ہتاصلی الشرعلیہ ولم برجب پہلی وحی ازل ہوئی یا یوں کہنے کہ نقریبًا چھ سوسال بعد آسان کا زمین سے پہلار ابطہ ہوا، تواس ون رمضان المبارک کی سترہ تاریخ تنی -

جب بکر کے میدان میں حق و با طکل کے درمیان بہلا حربی معرکہ بریا ہوا نواس دن معی رمضان المبارک کی مترو تا بیخ تھی ۔

اورجب وَا ما دِنبی امرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب بنی الله عندی الله عندی المناک شیر عندی المناک شیرا دست کا واقعه پشین آیا، تواس دن مجی رمضال لمباک کی سترو تا در مختفی

اس مناسبت سے آج مناسب معلوم ہواکہ آپ حضرات کے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہد کے حالات اور فضائل و کمالات بیان کئے حضرت علی کرم اللہ وجہد کے حالات اور فضائل و کمالات بیان کئے جائیں "ماکہ ہما سے ولوں میں ان کی محبّت اور فظمت اُجاکہ موا ورائلہ تعلیم ہمیں ان کے نقشِ قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فر اسے ۔

خوش فسمت السان عمت السان المروج، وهوا

الانبيا مسلى الشرعليه وسلم كى ترسيت اورسرسيتى نيس كذرا،

حضورا کرم ملی الله علیہ ولم کے چپا ابوطالب کے بیجے نیادہ تھے اور آ مدنی محدود تقی اس لئے حضرت جعضرضی اللہ عندی کفالست حضرت عباس رمنی اللہ عند قبول فرمالی اور حضرت علی رہ کو حضورا کرم مستے اللہ علیہ ولم نے اپنی کفالت بیں ہے لیا ۔

حصرت علیٰ دخ نے محد بن عبدا مترکو محد دسول التر بنتے دیکھا جب آپ کو نبوت ملی اور آپ نے مکہ والوں کو ایان کی دعوت دی

توبڑے بڑے شردادوں

بڑے بڑے شاعروں

اور برسے بڑے وانشوروں نے

آپ کی دعوت کو مشکرا دیا گرا کیے جھوٹا سا بچہ ب کی عمراس قت مرف نو برس نقی اور جے دنیا آج حید در کرار کے نام ہے جا نتی ہے اس بچے نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اورا بان فبول کر لیا کنتاع لگر در میں رہے مصرحہ متا اوکر صداق رہونے

پختہ عمر لوگوں میں سب سے پہلے حضرت الو کمر صدیق رخ نے خواتین من نے خوات خدیجہ رمانے

غلاموں میں سب سے بہلے حضرت زیدین نابت اللہ

اود کم عمر لوگوں میں سے سب سے پہلے حصرت علی مینی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان تسبول کیا۔

اور بہ کوئی تعجب کی بات نہیں ، آخرانہیں اس عظیم انسان کی تربیت نصیب ہوئی تنی جو سارے انسانوں کی تربیت کے لئے آیا تھا۔

بوسادے جاؤں کے مفادمت بن کر آباتھا۔ جس کی دعوت نے ساری دنیا میں عام جونا تھا۔ اس عظیم انسان کی آغوشِ نر سبت میں آنکھ کھو لنے والا بچہ آگرسارے نوجو انوں سے پہلے ایمان قبول کرلیتا ہے تو تعجتب کی کون سی بات ہے -

یے صنورصلی اللہ علیہ دسلم کی تربیت ہی کائنتیجہ تھا کہ حضرت علی رائے نے ایک ان فبول کرنے سے پہلے بھی کم بھی بنوں کی پرنٹش نہیں گی ۔

انتها في اعتماد على كرم الله وجهة بالتهافي اعتادتها،

آپ کے اعتمادی سب سے بڑی دلبل یڈ ہے کہ آپ نے اپنی اس بیٹی کا ۱۰۰۰ میں اس میٹی کا ۱۰۰۰ میں نے اعتمادی میں دارفزار دیا اور جس کے بارے میں آپ نے فرا یا :
اور جس کے بارے بیں آپ نے فرا یا :

عَاطِمَةُ بِصَعَةُ مِنِي يُونِ يَنِي أَ فَاطْمِهِ مِرِي مِهِم كَالْمُولِ مِهِ وَالْمَهُ وَ فَاطْمِهُ وَ مَا الم مَا أَذَا هَا وَيُرِيُّ بُنِي مَنَا اذْتِت دَيّاتٍ وَمَجِع اذْبِت دَيّاتٍ مَا اللّهِ وَمَجِع اذْبِت دَيّاتٍ أَرَابِهَا

بوں نوا ہے کو اپنی ساری ہی سلیوں سے پیارتھا گرختنا پیار حضرت فاطمہ رمنی اللہ عنها سے تھا ، اتناکسی اَ درسے نہیں تھا

حضرت عبداللہ بن عمرونی الله عنها سے دوابیت ہے کدرسول الله حق است مطابعت ہے کدرسول الله حق است معالیہ و کا مید م علیہ و کم جب سی سفر پر روانہ ہونے لگتے تو آخری کام جوکرتے وہ بیہ ہوتا کر حضرت فاطمہ رمنی اللہ عنها سے طبتے اور جسطابیں آئے تو بہلا کا پیہوتا کہ حضرت فاطمہ رمنی اللہ عنہا کو جاکر دیکھتے

ایک عام شخص کی بیر کوشش مونی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کسی ایستی خص کے نکاح میں دے ،جس پراسے احتماد ہولؤ کیا کوئی سوچ بھی سکتاہے ، کم کا ننا بن کے میردار نے خواتین جنت کی سکنددار کو البیشے خص سے نکاشیں مے دیا ہوگا ،جس پرآب کو پورا اعتما دنہیں ہوگا

صرف حضوراکرم صلنے اللہ علیہ و الم بی کو حضرت علی دمنی اللہ عنہ براغ ماڈ نہیں نفا ملکہ حضرت علی رہ کو محمی حصنور کرم صلنے اللہ علیہ کو لم کی ذات بہارک پر، آپ کے وعدوں پر، اور آب صلی اللہ علیہ کی خروں پر پورا پور ا اعتبا د نفا

اس باہمی اعتما دکو دکھے نام و نوسٹی ہجرت کو یا دیجیئے ،جب قریش نے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وہلم کی ذندگی کا چراع گل کر دینے کا عزم کر کے آپ (صلے اللہ علیہ وہلم) کے مکان کا محاصرہ کرلیا۔ اللہ نے لینے نبی کواس سازش سے آگاہ کر دیا اور آپ نے حضرت علی رہ کو لینے بستر پرسونے کا حکم دیا او فرایا \* تممیں کوئی بھی کچھ نقصان نہیں سینجا سکے گا ؟

یہ بات آسان نہیں تھی اور وہ رات یقیدنا تیا مت کی راستھی باہر
برزین دشمنوں کا محاصرہ تھا، اور حضوراکرم میلے الشرعلبہ ولم ولم سے جلیکے
تھے ، حضرت علی رضی الشرعنہ جاننے تھے کہ دشمنوں کوجب پہتر لگے گا
کہ رسول الشرصلے الشرعلیہ ولم ان کے لم تھے سے نکل گئے تو وہ جوش خضب ہیں
ان کی حکمہ پر بیلئے ہوئے شخص کی لوئی کو دیں گئے بیکن حضرت علی کو
حضوراکرم صلی الشرعلیہ ولم سے انتی مجسّت تھی اور آپ کی بات پرا تنا اعتماد
تماکہ وہ بلاخوف وخطرحصنوراکرم صلے الشرعلیہ ولم کے بستر پرلیٹ گئے
اور گہری فیندسوگئے

سوچے مقتل میں کسے نیندا تی ہے۔

یدمقتل بی توتفاجها سحضرت علی دم مجواستراحت تفعی چو که حضوراکرم صنع الله علبه ولم نے فرا دیا تفاکنمیس کوئی بھی نقصات

الله المال المال المال المال المال المالية ال

ان سے چیوٹی سی خلطی پُروکئی۔ اصل میں ان کے اہل دعیال مکہ میں اکیلے تھے، انعول نے سوچا کہ اگر قرابش پر ایک احسان کر دوں نؤوہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے، اسی خیال سے ایھوں نے ایک خط کے ذریعے قرلیش کو اطلاع دی کرول الترصیّے التُرعلیہ ولم کم آنے کا ارادہ رکھتے ہیں -

بہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا ، جسے اس نے اپنے بالوں کے ہورے میں چہالیا اور روا نہ ہوگئ ۔ نبی کریم صلی الله علیہ وٹم کو وحی کے ذرایعہ سسے کسس کی اطلاع مل گئی ۔ آپ نے اسی وقت حضرت علی اور حضرت ذہر رہ کو بلا یا اور فرایا کہ ابھی فورًا چل پڑو ، ہمیں خاخ کے باغ میں اوہ ٹنی پرسوا ر ایک عورت ملے گی ہمیں کے پاس ایک خط ہے ، جو وہ قرائی کو پہنچانے ایک عورت ہے ، ہم وہ خط اس سے لے کر آڈ۔

یہ دولوں حضرات تیزی سے کھوڑے دولراتے ہوئے خاج کے باتھے یں بہنچے تو و ہیں اُنہیں ووعورت کرکیطرٹ جانی ہوئی مل گئی .اعموں نے آسے اُتارکر بی جیا کہ تمالے یاس کوئی خطسیے ؟ وہ بولی ،مبرسے یاس نوکوئی خطانبیں ہے۔ ان دونوں نے کہا وسے کو کھول کر دیکھانوا س بیں کچھ کھی شاملا متصرت على مغسفه اس عورت سے کہاکہ مکتقسم کھاکر کہتا ہوں کہ نہ تو کھی الشرصي الشرعليه والمسف خلاب واقعه باست كهى بصا ورنهى مم غلط كهتے ہيں . وه خط يقينًا تما ہے إس سے اور سرصورت ميں وه خط تم كو نسكالنامي بيرسيكا - اوراگرنم في شرافت سع ده خط مذ نسكالانوم تميس بربہنہ کرکے تھےا دی جا مہ ٹلاٹئ لیں گئے ۔جیب اس عودت نے ویکھا کہ يه ايني دهمكي ميس بخيده بي تواس في كهاكه الجمعاتم دونون منه عيبرلو!! انفوں نے منہ پھیرلیا ، نواس نے مرکے جوڑے کو کھولاا ورخط ان کال کرہے دبا ، حس كوسل كرب وونون وسول الشرصيع الشرعليه وسلم كى خدمست ميس وہیس آگئے۔

اس باہمی اعتما دکا یہ مال تفاکر غزوہ نبوکے موقع برحب حضور کرم صقے الترعلية ولم في حضرت على ره كوابل سيت كى ديكمد بعال كمسلة حيور نا چا ہ ، توانفوں نے عرض کیا کہ اس طرح منافقوں کو افواہی پھیلانے اور اورچەمىگوئيال كرنے كاموقع ل جائىگا ۋاپ نے فرا يا كما على إكياتم اس یات سے دامنی نہیں ہوکہ میرسے اعتما دا ورمیری نیابت کے معاملے میں تمعان ي چنبت وه برجوح ضرت لم رون عليالسلام کي حضرت مرسي عليال كام ے ساتھنی، ال برضرور بے کمیرے بعد کوئی نبی سنم وگا (بحاری) مقصديه تفأكه مجعة نم براسى طرح اعتنا دسيعس طرح مطرست موكئ عليابست لأم توحضرت لم رون علبايت الم بداعتما وتلعاء البتندتم دونون بس يغرق حرور ہے کہ حضرت کم روان علیالیت لام نبی تھے اور اسے علی رم تم ہی نہیں ہو، اس اعتما دی ایک بیملک آپ کاسال عزده خیبرین بھی دیکھ کتے ہیں جب ولا سے سارے فلعے ایک ایک کرکے فتح ہورہے نعے پسیکن القموص كے قلعه كاسنى كرنامسلمانوں كو كچيشكل معلوم ہور كچ تفا تورسول اكرم

صنے الله علیہ دلم نے فرا با اکام سلانوں کا جونڈا اسٹ خص کے ہے تھ بیں ہوگا ہجیں کو اللہ اور اسٹ کا رسول ہے ندفرا المب اور بیت لمدای کے ہمتھوں فتح ہوگا جب کل ہوئی توکئ صحابہ کرام منظر نصے ، کہ شاید بیرعز ت افزائی ہمیں نصیب ہوئی تا مخضرت منتے اللہ علیہ ولم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہلا بھیجا۔ وہ حاضہ ہو گئے گران کی دونوں آ کھوں میں تکلیف منی۔ آپ نے ان کی آ کھوں میں لعاب دہن لگا یا اور ان کے لئے دعا فرائی جس سے وہ تکلیف اسی وقت دورہوگئ اورائیں دورہوئی کہ یوں محسوس ہوتا تھاکہ گویا کہی تکلیف ہوئی می ہیں حضوراکرم صلے اللہ علیہ وکم نے جنڈ ان کے لم نفد میں دیا اور اللہ نے سنیر فدا کے لم نفول یہ فلعہ فتح کرا دیا "

یر صنوراکرم صنے اللہ علیہ و کم کا اعتمادی تعاکد بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی بیں آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تموص کا تاریخی قلون کرنے کے لئے مقرد فرمایا اور آپ لینے آقا کے اعتماد پر پورسے اُترسے ۔

آ قاکے اس اعتماد نے حضرت علی تاکے دل میں آ قاکی ایسی مجست پیداکردی تنی

بي المجت

جس کی مثال ڈھونڈ<u>نے سے نہیں ملتی</u>۔

وہ اپنے آقاکی ذات سے محبت کرنے تھے

مفات سے مجبت کرتے تھے ۔

اً پ کی دعویت ِ سے محبست کرتے تھے

ادربراس چیزسے محبت کرتے تھے جس کاتعلق ا قاسے تھا۔

أملك خوش ديميق لوخوش موجات

أَعُلَمُ الْمُ يِرِيشًان ويمصة توريشان موجلت

ایک دن رسول انٹرصتے انٹرعلیہ ولم سے گھرفا قدیما حضرت علی کرم انڈ دجہد کومعلوم ہوا تو تڑپ لیصے ،جی جا الکہ ہتا ہ کوسیر کر دوں ، گرخود آپ کے گھریں جی کچھ ندختا ۔ چنا بچہ کسی مزدوری کی تلاش بیں گھرسے مکل پڑے ۔ تاکہ ا تنا تو مل جائے جس سے ہتا قام کی ضرورت پوری ہوجائے۔ تلاش کرتے کرتے ایک بہودی کے باغ یں جا پہنچے اور باغ کو بانی بلانے کا کا کا اپنے ذہ الدايد مزدوري ينفى كدا يك فدول باني كينيف كي أجرت ايك مجور ملے كي جفرت على رمنى الله عند في ستر و للحول كيسنج اورسستر وعجوه كلمجوري في كرا قام كي خدت میں شی*ں کر دیں۔* 

حضور اكرم صف الترعليد ولم في بوجها العالى الدكها لا سع لا مع بهو عرض كيايا نبي الله إمجه ليترسكاتها كرآج آقام كه كمرين فافري اس سے میں مزدوری کی تلاش میں تکل گیاتھا عاکہ کچھ کھانے کا سامان کریکوں رسولُ الشّرَصِيّ السّرعلبير للم في فراياتم كوالشّراوركس كي رسول صلّ الشرعليدولم كمجنت في اس براما دوكيا تعا؟

عرض كيابال يارسولُ الشرا

آپ نے فر ایا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا كوفى ابسانهيس مع حس براتنى تيزى سے افلاس خات اجو عتنى تيزى سے سیلاب کا پانی اپنے رُخ بربہتا ہے اورجواللہ اوراس کے رسول سے محبّت کرسے ، دسے چاہیئے کہ وہ مصائب کے دوک کے لئے ایک

چھڑی بنائے۔

ادب واحترام معتن كرساند صفرت على مغ الدب واحترام كريس مصوراكيم سلى الله عليه ولم كاجوادب احترام تماءاس كااندازه حديبيدوالي وافعه سع لكاياجا سكام جب حضوراً كرم صنع الشرعليد وسلم اور قريش ك درميان صلح كامعا مده مردکیا نوا تخفرن صلے المترعلیہ ولم نے حصرت علی یضی المترعنہ کو معاہرہ کھنے مے لئے بلوایا -معامدے کے اخریس انے مکھوایا . هُذَامًا كَا نَبَ عَكَيْهِ مُحَدَّدُ يه وه معامده بعص برمحد سول الله

نے فیصلہ کیا ۔

رَّسُوُلُ اللهِ

اس پر فریش کے نا مُندسے سہیل بن عمرو نے اعتراض کیاکڈرسول اللہ اللہ کے الفاظ کیوں مکھے ہیں۔ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تونہ ہیں اللہ ہیں آگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تونہ ہیں اللہ ہیں آپ سے جنگ کرتے۔

رسول الشرصنة الشرعليه وسلم نے فرما با اگرجيةم جشلانے رہويں الشركا دسول ہوں ، پير آب نے حضرت على رضى الشرعنه كومكم دباكه وسول الشراء كے الفاظ مشادوا دران كے بجائے "محست مين عبدالشر" ككد دو حضرت على رضى الشرعند نے كہا خداكى فسم مين " رسول الشراك الفاظ لم لينے لا تقرسے نہيں مشاسكية

چونکہ آنخفرت صلی اللہ علیہ و لم المی تھے -اس لئے آب نے سند مایا - مجھے وہ مبکگہ بنا وُجہاں پر" رسول اللہ" لکھا ہے - میں خودمثا دیتا ہوں - (صحیح سلم جلد نانی)

شیجاعت کا به به مسلم این ادب واحرّام می نفا

آپ کی باتوں پر اعتما دیمی نفا ۔ آپ کی خروں پر نقین بھی تھا اور آپ کے ہر کم کی تعبیل کا جذبہ بھی تھا ۔ جب بھی آ فا یا د فرائے نفے حضرت علی شی اللہ تعالیہ ولم اللہ تعالیہ ولم اللہ تعالیہ ولم کی رفعا کے مقابلے میں مہ تلوادوں کی چک سے ڈینے نفے مہتہ وں کی بارش سے خوف کھانے تھے ۔ ا

بدر کے میدان کا جائزہ کیجئے۔ اُحد کے بہاڑکو دیکھئے خىبرىكى فلعول كالحوال بْرَهِيْكَ · غزوة خندق كامطالعه كيجيجُ

آپ کو سرمبگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ پیش بیش وکھائی دیا گے برر سے مبدان میں جب عنب بن سمعی را وراس کا بھائی شیب اور بٹیا ولید مقابلہ کے لئے نکلا اورا عفوں نے مطالبہ کیا کہ جاسے مقابلے میں مسلمانوں میں سے جاسے رشتہ داروں کو سامنے لاڈ تو رسول اللہ

احمر والفو ، علی الفو ، علیده الفو ، یز لینول الفح اورا کفول المین و تشمنول کو للکارا ، حضرت حمره رضی الشرعنه نے الدین عنبه کو پہلے ہی وار بین جہنم رسید کر دیا ۔ عنبہ نے حضرت علیده وضی الشرعنه کونچی وار بین جہنم رسید کر دیا ۔ عنبہ نے حضرت علیده وضی الشرعنه کونچی کر دیا تما چنا کی حضرت حمره رفا ورحضرت علی دم نے عنب کو دیا تما چنا کی حضرت حمره رفا ورحضرت علی دم نے عنب کا قصت میں نمام کیا ورحضرت عبیده دما کو الفاکر لے آئے ، حضرت علی دمنی الشرعنه کی شیاعت اور بہا دری کو دیکھ آئے واپنی تلوار ذوالفقا رہمیشہ کے لئے انہیں تحبیل دی گ

بعد مسلما نون المحدث مصعب بن عمیر رضی الله عنه کی شها دت کے بعد مسلما نون کا حجند احضرت علی رضی الله عنه نے لب الجاد الله علیہ و الله و الله

مشہورہپلچان اورشود ماسے ہوا ہجس کا جم عروبن وُد تھا اور عس سے باسے میں کہا جا تا تھا کہ وہ اکیلا ایک ہزارشہسوا روں کے مراجہ سے وہ جسب خندن پارکر کے مسلمانوں کے ساھنے کھڑا ہوگیا اور اس نے چانا کرکہا

کن ہے جومیرے مقابلے میں آنے کی ہمتت

حضوی علی بنی الشرعند این کے مقابلے کے لئے لکے اور فرایا ،۔
سام و اِتم نے اللہ سے مدکیا تفاکہ اگر ۔ قرایاں کے کسی فردنے تم کو دچے زول کی دعوت دی تو تم ایک کوخر در قبول کرو گئے ۔ اس نے کہا بیشک پی نے یہ کہا تفاج مغرست علی رہنی اسٹرعند نے فرایا ،۔

یں تم کو افتراور سس کے بیول اور اِسلام کی دعوت دیا ہوں ۔ عمر و نے جواب دیا ،۔

عميراس كى حرودىت نهيس

مَنُ يُبَايِدُ

صرت على رضى الترعند ف فرايا ، بعريس تعبس معالي يدكف كى وت دينا جول

عمو اولا میون ؟ مرے بینیجین تعیب قال نہیں کرنا چاہتا حضرت علی رضی اللہ عند نے فرایا بیکن اللہ کا تم ایک نم کوتا کرنا چاہتا ہوں ،

بیشن کر اسے جوش آگیا۔ وہ لینے کھوڑے سے کو دیڑا اور کھوڈے کی کو مبیں کا اف دیں اور کسس سے چبرے پر ایک ضرب لگائی اور تلوار نکال کر حضرت علی کرم اللہ وجہ ہؤکے سامنے کھڑا ہوگیا۔ د د نوں کی الواریں چلنے لکیں اور بھر فریش یہ دیکھ کر حیران کرہ گئے کہان کا وہ سُور ماجوا بک ہزار جنگجو ؤں پر بھاری نا بت ہوتا تھا۔شبرِ خدانے اكيدين سكاكا تم كرديا.

عزوهٔ خبر کے موقع پرآپ نے مرحب کے ساتھ جو کیاتھا وہ توہری كرمعلوم بع، وه اكرتا مواآيا تفا مكر شير خداني ايا وادكيا كرس ك سركاآبنى خوداورسردونول كش كئة اور اسكے جبرے في تُوٹ كئے -آپ نے ملاحظہ فروایا اسلام کے عزدہ میں بھی حضرت علی ضیاللہ تعالے عنہ بیجھے نہیں رہے۔ ان کی شجاعت کا جا دوسرے کم سر جواره کولتا رلم ، نفيبنًا وه جيدركراد وراسدالتر تفي اوزطا مرب الله كالشيخلوق نهين درسكا ـ

سے برے فاقی سمتا ہوں کو بنائی مناب

كاكوئى ابك وصف ايسامشبورموجا البع كهس ك دوس اوصاف

نظروں سے احجل موجاتے ہیں.

عن على كرم الله وجهة كامعامله في كجيط ايساسي سبع ، ان كي شجا معطرت على كرم الله وجهة كامعامله في كجيط ايساسي السيئ شهور موتى ہے كران كے دوسے راوصاف اس كے سامنے دَبركر رُ ه گئے ہیں۔ حالا ککہ حضرت علی رضی الشرعنہ کشخصبت کمالات کامجموعیم اور اوصاف واخلاق كا مرحشمه في آب احكام شرلعين كاسب زياده فهم كفنه والحاورسي زياده يح فيصله كرنے والے تھے دسول الله صلَّے الله عليه ولم نے آپ سے بات میں فرط یا:-أَنْ صَاكُمُ عَلِي وَ مَمْ مِن سِي زادة في عَلَي فِي الْعَلَيمِ فَالْعَلَى مِنْ الْعَلَيْمِ فَالْعَلَى مِنْ

آب ابھی نوجوان ہی تھے کہ رسُولُ اللہ صلّے اللہ علیہ وہم نے آگی بنا نمائندہ بناکر میں میجا۔ آپنے عرض کیا کہ اللہ کے سول رسلے اللہ علیہ وہم ) آپ مجھے ان لوگوں میں میج سہے ہیں جن کے آپس میں حجاکو سے ہوں گے اور مجھے نیصلہ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں

حضوراکرم صلے اللہ علیہ ولم نے فرایا اللہ تھاری زبان سے بھے اِن کا ورنمھا ہے دلکو اس برمطمئن کر دلیگا کہ میحے فیصلہ کرہے ہو، مفرت علی وضی اللہ عنہ فراتے ہیں کہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم کی دعار کا بہار ہواکہ اسس کے بعد مجھے دوا دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے ہیں بھی شک نہیں ہواکہ اسس کے بعد مجھے دوا دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے ہیں بھی شک

حضرت عرصی الله تعالی عند کے سامنے جب بھی کوئی پیچیدہ سلم آساتو وہ اسے حضرت علی رضی اللہ عند کے سامنے بیشیں فرانے ان کامشہ ورتقول ہے کہ:-

کُیلِآعِکِی کُهَ لَکُ عُمرَ اگریلی نہوتے نوعرتا ، ہوجا تا . مقصدیدکہ اگرعلی دہ نہ ہونے توشا پرمجھ سے کوئی ایسا فیصلہ ہوجا تا جومیری تباہی کا سبسے بن جا تا ۔

صفرت على رضى الله عند كے علم كابر حال تفاكدا كيك بار الخوں نے لوگوں سے خطاب كرتے ہوئے خود فروا يا، كتا مب الله كے بات ميں جو چا ہو لي ہوئي ہيں الله كے بات ميں جو چا ہو لي ہوئي ہيں آیت نہيں حب کے بارے ميں مجھے يہ علوم نہ ہوكہ بيرات كونا زل ہوئى ہے يا دن كو، ہموا د بارستے ميں جلتے ہوئے نازل ہوئى ہے يا اس وقت جب آپ سى بيالى واستے ميں جلتے ہوئے نازل ہوئى ہے يا اس وقت جب آپ سى بيالى واستے ميں جلتے ہوئے نازل ہوئى ہے يا اس وقت جب آپ سى بيالى و

مفرت على كرم التُروج بُرك على ويحكست كو دكيمنا موتوان كاشعاً ان كرا قوال اوران كرخطبول كامطالعه كما جائد -

کا ایک نمایاں وصف ان کا ڈیراوران کی دنیا سے بے نیازی اور بے ٹیتی میں ہم بیوری کی حالت میں سب ہی زاہرین جاتے ہیں ۔ حضرت علی دینی الشرع نہ کا کمال بہ تعاکد انفوں نے اس وقت دنیا سے بے نیازی اختیاد فرائی ، حبب محکومت کے لور سے اختیا داست اُن کے لوتھ میں تھے اوران سے کوئی پوچھنے والا اور محاسبہ کرنے والا نہ تعا ۔

ایک مَرَتبہ آپ کی خدمُت میں فالودہ بیش کی آیا۔ آپ نے
اس فالودہ کو مخابلب کر کے فرایا۔ تیری خوت جو اچی ہے ، ریکھیں
جے ہمز و مجی لذیز ہے گرئی نہیں جا ہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بناؤلو
جس کا وہ آب یک عادی نہیں ہے ۔

صرت عرب عالعسنديز رحمه الشركى مجلس مين ايك بار ذابدون الخرجور في تفا توصرت عرب عبدالعزيز رصن كها ،

اَنْ مَسَدُ التَّاسِ فِي السِنَّهُ نَيا وَنِهَا مِن سب سے بڑے زامیہ علی اِن اللہ تھے۔ علی بن اِن طالب تھے۔ علی بن اِن طالب تھے۔

معزت على رضى الله تعالى عنه جب دياست رخصت ہوئے قوان كے قيصے ميں صرف ساست سودريم تصبحان كوبيت المال كے مقرده حصر ميں سلے تفاور وہ س رقم سے ابک نادم خريد في الاو وكر اللہ تھے ۔

الصاف يسدى مركس كران ك ك يه موسكة

داس كامقرركيا بوا قاضى خوداى كى خلاف فبصله كرس-

حضرت علی دخی انٹرعنہ کوجبابی صودتعال کاسا مناکرنا پڑا آوانعو نے بلاچون وچراحکم شرع کے ساھنے مترخم کا دیا

کنز العمال میں ہے کہ جل کی الدائی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ندہ
کہیں گری ۔ ایک شخص کو ملی ہے س نے بیج دی ہی نے وہ زرہ ایک
یہودی کے پاس دیکھ کر اُسے بہجان لیا ۔ اس درہ کا مقدمہ قاضی شریح ہے کی عدالت میں ہنچا ۔ حضرت علی رضی اللہ بعنہ کی طرف سے حضرت ملی عدالت میں ہنچا ۔ حضرت علی رضی خام کے سے اور اور اور ای کے غلام قبر نے گوا ہی دی ۔ قاضی شریح نے کہا کہ حسن میں کے بیا ہے گئی دو مراکواہ لائے یہ حضرت علی رض نے فرمایا کے سے اس کے بیا ہے کہ ایس اور کی ہوئی ہے کہ واب دیا ہیں اس کے حق ب کے بیا ہے کہ اور کے حق ب

بيتے لى سہادت قبول نہيں كى جانى -

بھر قاضی شریح نے بہودی کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے اسے کہا کہ یہ زرہ تم لے لو، بہودی یہ سسارا معاملہ دیکھ کر دنگ رہ گیااس نے کہا کہ امرا کمو منین نو د قاضی کے پاس آئے، اس کے با وجو داس نے کہا کہ امرا کمو منین نو د قاضی کے پاس آئے، اس کے با وجو داس نے ملاٹ فیصلہ دیا اور وہ سس فیصلے پر راضی ہے۔

الله كالشرى فلم إآب نے بيح كها تفاء يد واقعى آب كى ذره جهاس نے وہ زره جى آپ كولوال دى اور آپ كاكر دار اور سلام كانظام عدل ويكه كراس نے كلم شها دت " اَشْهَدُ اَنَّ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاَسْهَدُ اَنْ مَحْدَ اَلَّهُ الْسَالُولُ اللَّهِ فِيْ ها اور سلال موليا

حضرت علی ضی السّرعند نے وہ زرہ کس کو کبش دی اور وہ میشہ آ ہے۔ کے ساتھ راج ، بہاں تک کرصفین کے موقع پرشہدم وا

حضرت علی کرم استروجه کے بہی وہ اعلیٰ اخلاق اور ملندا وصاف مصرت علی کرم استروجه کے بہی دہ استھے ہے۔ مستھے جو ہرکسی کو ان کا گرویدہ کرفینے نقطے ۔

حضوراکرم مستے اللہ علیہ وسلم بھی ان پرجواتنا اعتبا دکرتے تھے اورائنی مجست کرتے تھے اورائنی مجست کرتے تھے اورائنی مجست کرتے تھے تواس کی وجہ بھی ان کا بلند کر داران کی اجلی سیرت اور علی کمالات ہی تھے وریہ رسٹ تم دارتو ادر بھی تھے اور ان میں بڑے تا در آور فوجوان بھی تھے ۔

فليف أوّل كا إعتما دا ورق عصور الرم صق الله عليه

وسلم ہی حضرت علی رصنی اللہ عند پراعتماد نہیں فراتے تھے بلکہ حضرت الو بجرصد بت اور حضرت عمر فاروقی اور حضرت عشان عنی رصنی اللہ تعالیٰ عنہم می ان براعتا دفراتے تھے اگرچد بین لوگوں نے زبر دست پر و پیکیٹ کے ذریعے جا ہوں کے ذہن میں یہ بات بھا دی ہے کہ حضرت علی ضی اللہ عنہ اور خلفاء تلا تذکے درمیان ایسے اختلافات تھے جن کی وجہ سے وہ ایک دومرے سے دور دُور دُور بینے تھے لین بیجھوٹے پر و پیکنڈے کے سواکھ نہیں ہے تھے نہیں ،

جب صحابہ کرام رضی الترجیم حضرت الوکر صدیق رضی الترعنہ کے باتھ پر بہیت فلافٹ کرلی توحضرت علی رضی الترعنہ نے جی سب کے سات کم بہیت کی اور پھروہ ہرموقع پر حضرت الو بکر رضی الترعنہ کے مشیرا ور دنیتی ہے انہیں حضرت الو بکر صدیق رضی الترعنہ سے اتنی محبت ا ورا تناتعلق تھا کہ جب حضرت الو بکر رضی الترعنہ مر نذین سے جنگ کرنے کے لئے توحش سے التر کی مہار کی کرکر سامنے کھرے مشروقی کہ جس حضرت الو بکر رضی الترعنہ مر نذین سے جنگ کرنے کے لئے توصفرت علی رفع اوفلی کی مہار کی کرکر سامنے کھرے بوگئے بکہ آپ مدینہ منورہ واپ س جائی کی مہار کی کرکر سامنے کھرے اللہ کی مہار کی دائے کا احترام کرنے بوئے واپ آنا بڑا ۔

زخم آگیا تو اسلام کا شیرازہ جمیشہ کے لئے کھر جا شیکا ۔ چنا کی حضرت ابو بکر رضی الترعنہ سے ابو بکر رضی الترعنہ سے سوچئے اگر حضرت علی رضی الترعنہ ہو کے حضرت ابو بکر رضی الترعنہ سے مبتت نہ ہوتی تو وہ انہیں جنگ ہیں جانے سے روکتے یا جنگ ہیں جانے میں دوکتے یا جنگ ہیں جانے سے روکتے یا جنگ ہیں جانے کا مشورہ فینے ؟

ام محدیا فررس نے ایک رواست نقل کی ہے کہ حضرت الو کم صدبی است مالی اللہ علی اللہ کا اللہ علی اللہ علی

حضرت ابو بكرصدبن رصنى الترعنه ك ساغه مجتب اوراعتا ديى كى

وجہ سے حضرت علی صنی التُرعنہ نے لینے ایک بیٹے کا نا الو کم لکھا تھا۔
دومری طرف حضرت الو کمرصدیق رضی التُرعنہ کا بھی یہ حال تھا کہ وہ
ہُراہم معا ملے ہیں حضرت علی رضی التُرعنہ سے مشورہ کرتے تھے اور زمانہ فلافت ہیں ہمی ان کے بچوں کو پیا دسے اپنے کا ندھوں ہرا تھا لیسے تھے۔
فلافت ہیں ہمی ان کے بچوں کو پیا دسے اپنے کا ندھوں ہرا تھا لیسے تھے۔
معلیم حضرت علی کم التُروج ہُ براعتما و فرماتے تھے اوران کی دلئے کو قوت

اوراہمیت فینے نتے -

حضرت عرد من الله عنه جب سَيت لمقدّ سي سفر پر كنه توصفرت على رضى الله عنه منه منه منه بناكر كنه -

نها دند کے مقام پر حب ایرا نیوں کے سابھ مسلمانوں کا تاریخی معرکہ ہوا تو حضرت عمر فارون دنسی اللہ تعالیے عنہ نے ادا دہ کیا کہ میں مسلمان مجاہدین کی قیا دت خود کروں یعض صحابۂ کرام رضوائ اللہ لیا علیم احبعین کی بھی بہی رائے تنبی کیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے اخلاف کیا اور بیمشورہ دیا کہ آپ مرکز ہی ہیں رہیں کیو کم خارخوا

اگراپ کو کچھ ہوگیا توسلمانوں کا اتحاد باتی ہیں ہے گا مع چنا کچہ حضرت عمر رضی الشرعنہ نے ان کی دائے پر ہم گل کیا لیکن کے عکس جب عیسا یُٹوں نے صفرت عمر رضی الشرعنہ کو دعوت دی کہ و و بیت المقد ہما میں توہم بغیر جنگ کئے مسجدا تعلی شراعیت کی چا بیاں ان کے حوالے کر دیں گے بچونکہ یہ ایک ناریخی اعزاز کا موقع تھا۔ اسلنے دکر سے صحابہ نا کے برخلات حضرت علی رضی الشرعنہ کی دائے بینٹی کہ آپ کو دلج س صفرور مِا نا عِلْمِيْ يَصَرِّتُ عُرَّمِنَى التُرْعِنْهُ كُويِهِ دَلَّ لِينْدَا فَيُ ادروه الْهِيسِ ابِنَا قائم مُنَام بِالرَّسِيت المفدس سي نارسجي سفر پرروانز مِو گئے۔

کے حضرت علی بینی الٹرعنہ کی مجست کی انتہا یہ تنی کرعموں میں بہت زیادہ فرق مرسفے کے یا وجودا بنی میٹی اتم کلٹوم کا کسٹ نہ حضرت عمر خ کی دسے دیا۔

جب حضرت عمری شہبدہوئے توصفرت علی دم زادوقط اد دو ہے تنے کسی نے پوچھا کہ کیوں دو ہے ہو تو فرا یا کہ عمری موت پر دو راج ہوں ،عمری موت اسلام میں ایک ایسا شسگاف ہے جو قیامست کے ٹرنہیں کیا جاسکے گا۔

اُدُهِ مُواندانِ بُوت سے حضرت عمر بن خطاب بینی اللہ تعالیے عقد میں کے تعالی میں اللہ تعالیے عقد میں کے تعالیٰ موت کے تعلق اور محبّت کا جو حال تھا اسے بتالیے اور بیجھانے کے لئے صرف ایک وانعہ بعرض کرتا ہوں ۔

حضرت عمرض الترتعالے عنہ کے پاس مین کے صلے آئے ہوگانے لوگوں پرتغیبیم کریئے ،سب لوگ نئے کیڑے بہن کرسجد نہوی میں آئے ،
اس وقت حضرت عربغ مغیر نبوی اور دوخت نبوی کے درمیان تشریف فرانعے ، لوگ آتے ہسکا کرنے اور حضرت عمرضی الشرعنہ کو دعائیں فرانعے ، لوگ آتے ہسکا کرنے اور حضرت عمدن کی الشرعنہ کو دعائیں دینے ، لتنے میں حضرت میں اور حضرت میں دفتی والدہ مسیدہ فاطمہ دخی الشرعنما کے ساتھ گھرسے نبیکے ،ان کے جسم پر وُہ میں نبی نہیں تنے ۔حضرت عمدضی الشرعنہ افسردہ اور پرلیٹان ہوگئے ۔
مفیرہ ہوں ، آج سکی وجہ پوچی توفر کا یا ، میں ان صاحبزادوں کی وجہ سے مغیرہ ہوں ، آج سکیب کے جسم پر نبہیں مغیرہ ہوں ، آج سکیب کے جسم پر نبہیں مغیرہ ہوں ، آج سکیب کے جسم پر نبہیں

بیں، اصل بات بہ ہے کہ جو ملے میرے باس آئے تھے اور ان کے فدھیوٹے بدن کے مطابق کوئی ملا نہیں تھا، محلے بڑے سے تھے اور ان کے فدھیوٹے بیں ۔ اسکے بعد حضرت عرفاروق رضی اللہ عنہ نے فور ایمن پنجا بھیجا کہ دو جور سے حضرت من اور حضرت حیین رضی اللہ عنہ ماکے لئے فاص طور پر بھیجے جائیں، چنا نچہ والی سے جوڑ سے جوڑ

فليضة المث كا اعتما داور لق عضرت عثمان بن

عفان رضی الله نعائے عند ملی حضرت علی کرم الله وجهد بر مصر اوراعتها د فرات تقد وران کا ایس برست فریب کانعلق اور برا درا ندمجت نفی -

جب باعیوں نے حضرت عثمان عنی رضی اللہ العالیے عنہ کو گھر کے اندر محمور کر دبا تو حضرت علی وضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے غلا گفبراولا بیلیے حضرت حسن رضا اور حضرت حسین رضا ان کے دروا زہ پر بیہر و قد ایسے ان کے دروا زہ پر بیہر وقعہ ہے ان کے دروا زہ بر بیہر وقعہ ہے ان کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور قنبر زخی بھی ہو گئے تھے ، خود حضرت علی لمرتب کے کم اللہ وجہ نہ نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجا زت طلب کی ایم کے ایک اجا زت طلب کی ایم کے اعا زت والے دروا زت و بینے سے انکار کر دیا ۔

حضرت علی رضی الله تعالیے عند مسجد میں تشریعیت لائے توکوکول نے ان سے نماذگی ایامست کی درخواسست کی مگرحضرت علی رضی الله عند نے ان کی درخواسست قبول کرنے سے انسکارکر دیا فرا یاکہ جب ایم

كريس قبديد نومس كيسے نازېرها سكنابون ، مين نواكيلے نازېر هول كا چنائجہ آب اکیلے بنی نا دیڑھ کروابس تشرلیب لے کئے۔ حبب سخنت ناکہ بندی کی وجہ سے حضرت عثمان رمنی الترعنہ کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہوگیا نوا مندوں نے مسلمانوں سے بانی طلب کیا، یہ بات حضرت علی رصنی اللہ عنہ کومعلوم ہوئی نوخو دیانی کامشکیزہ سے کرگئے اور برمی شفت سے یانی حضرت عثمان رمز تک مہینیا یا۔ میں بتانا یہ چاہتاہوں کہ بیجو بروسی گنڈہ کیا گیاہے کہ خلفاءِ تلاشہ کے ساتھ حضرت علی رصنی اللہ عنہ کے تعلقات اچھے نہ تھے اور ایس مين أينضم كالبُدينها توبه بالكل علطب، فلفاء تلا شخضرت على ضي الترعنه براعتما دكرن تعيد نمام اسم معاملات بسان سيمشوده لبن نھے ،ان کی رائے کو اہمیت دینے تھے اور اِ دھرحضرت علی رضی اللہ عنہ دل سے ان کے خیرخواہ تھے اوران سے مجبت کرتے تھے فلفاء ثلاثه کے ساتف حضرت علی ضی الشرعنه کی محبّت کا اندازہ آل بات سے سکلیئے کہ انفول نے اپنے ایک بیٹے کا نام الدیجر دوسیے كا بم عمرا ورنسير بي كاجم عثمان ركها -مخالفین خواه کچه بھی ڈھنڈورا پٹننے رہی، بدایک اُلر حقبہ ہے کہ بیرحضرات ارتحام بمینہم میں کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت على رظمى شهرادت المحصيد جمد محضرت على رم التروجبة كى سيرت كا، ان كے اخلاق كا، ان كى عظمت كا ورفضيلت كا، ان برحضوراكرم صنف الله عليه ولم اور فلفاء ثلاث ك اعتما و فندر ضرورت

تذكره كرچيكا جول- آج كنشست مين جيدر كرار كى شها دت كاوا قعه آپ كوسنا تا چا متا جول -

د وصرورى باس اختصاد كانفوشها دت سعيبه بهت اختصاد كانفود و بالتي بتانا

*ەزودى سمجمىتا ہوں۔* 

ا . پېلى يات يەسىكى كەحفرىت على كەم الله وجېدى وقت فلىغىرىنى دوتارىخ كاانتهائى نانك دورغا .

به وه و تنت تعاجب خلیده سابق حضرت عثمان بن عفان فی الله عندی المناک شهادت کا واقعه انتهائی وحشیا ندانداز مین شیس آجیکا تھا۔

افدابي تمييل دسى تفين

قياس آرائيان رورون برنفين

اسلامى معاشره اكيب خلاس كندر إتفا

خون عثمان رضك نصاص كى آوازى برى شدّت سے أعد رہي مي اور بر آواز بى المحانے والے كوئى معمولى لوگ نہيں تھے ،ان بير طفرت طلحه رضى الله تعالى عند نفعے ،حضرت زبر رہ نفعے ،حضرت معاوية تعدم الله منين سيّدہ عالث مقدلقة رضى الله منين سيّدہ عالث مقدلقة رضى الله مُ

نعالے عنها تغیس -

ان حفرات مے مطا بنے کے جواب میں حفرت علی رہ کی دلئے بیکٹی کہ پہلے حالات درست موجائیں، پھرٹر بعیت کے ملے کرد • اٹھول کے مطابق قصاص لیا جائیگا۔

يراخلاف برصنا عِلاكيا، بيال كك بيد المساهر كوبعرويس

حضرت علی رہ اور حضرت عائشہ رمنی التر عنہا کے درمیان بعنگ جل ہوئی جس میں تیرہ ہزار سلمان شہید ہوئے ، اسس کے بعد سقین کے مقام پر حضرت علی رہ اور حضرت معا ویدرہ کے سشکر کے درمیان کئی دن تک حضرت علی رہ اور حضرت معا ویدرہ کے سشکر کے درمیان کئی دن تک شدید ترین جنگ ہوئی اور اس جنگ میں بی ہزار دی گار کوسلمانوں کا خوری جد گیا۔

مسلفاً و کے دوگروہ تو تنے ہی پہاں صغیب کے مقام پر ایک تیسرا گروہ بی پئیسید اہوگیا جے خوارج سمے بام سے یادکیا جا تاہے۔ یہ وہ لوگ شے جو دونوں گردہوں کو کا فرکھتے تھے۔

ا دوسری بات بسیم ایس کرم معابر کرام رم کی آبس می جینوندیز جگیس موئیس بهم ان جنگون کوان میں سے ایک فراق کی اجتها دی خطا تو کمد سے بیس کے بین میکن ان کی وجہ سے حضوراکرم صلے اللہ علیہ ولم کئی بعی صحابی پرسب و شتم کرنا اللہ سنت کے نزدی میں نہیں ، معنوت علی رضی المتر عنہ سے جب جنگ جمل میں ان کامفا المرک حصرت علی رضی المتر عنہ سے جب جنگ جمل میں ان کامفا المرک اللہ کیا وہ سب شرک نے ۔ والوں کے بالے میں دریا فت کیا گیا کہ کیا وہ سب شرک نے ۔ آپ نے ورا یا شرک سے تو وہ فراد اخت بیا کر کیا ہے ۔ آپ نے ورا یا شرک سے تو وہ فراد اخت بیا کر کھی ہے ۔ آپ نے ورا یا شرک سے تو وہ فراد اخت بیا کر کھی ہے ۔

فرایا منا فق الترکوبہت کم یا دکرنے ہیں تو میردہ کیا تھے ؟

فرایا: میرے ہی بھائی تھے، میرے ملاف بغاوت کریہ سے اود مزید فرایا - بیس دعاکرتا ہوں کہم اود وہ سب اِن فرکوں میں شامل ہوں جن کے بالسے میں اسٹر تعالیے نے مرایا ہے ،- وَنَنَ عَنَا مَا فِحْ صُدُوْمِمُ اورجو كِيان كے دلوں مِن كينہ موكا ، مِنْ غِلِ اِخْوَانًا عَلَى اللهِ مِعْ دوركر ديں كے (سب) بعائى بعائى عائى مُن مِن مُنتَقَا بِلِينَ كَعْرِج دَيْنِ كَهِ آمنے سامنے تعتول بر

جنگ حبل بین حضرت ذیر رونی الله عنه حضرت عاکث رونی الله عنه الله عنه حضرت عاکث رونی الله عنه الله وجهه کے پس بہنچا یا کس کو توقع تفی کر کے حضرت علی الله وضل الله وجهه کے پس بہنچا یا کس کو توقع تفی کر یہ کس کا کا رنا مسمجھا جائیگا اور حضرت علی رضی الله عنه السه اعزاز و اکرام سے نوازیں گے ایکن جب شخص نے عاضر ہونے کی اجازت الله عنی وضی الله عنه فرط یا کواس کو اندر آنے کی اجازت طلب کی توحضرت علی رضی الله عنه فرط یا کواس کو اندر آنے کی اجازت مئت و و اور اسے جہنم کی "خوشنجری" سنا دو،

اکھوں نے حضرت عالت رضی اللہ عنہا کے ساتھ پہرے واروں کی ایک جاعت جیجی، اورلجرہ کی معرز زچالیس خوانین کوان کی خدمت کے لئے منتخب فن رفع ہوئیں کی اور خوصت کے لئے منتخب فن رفع ہوئیں کی اور خوصت کرنے کے لئے کئی میل کے خود تھی قافلے کے ساتھ جلتے ہیں ۔

دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کر وارکوسامنے و منتی منتخب کے دارکوسامنے منتخب دکھیے ، دوم کے بادشاہ نے جب دیکھا کہ معاویہ رما، علی بن کے ساتھ ملانا جا کی ملک میں آیا، جنگ میں مشغول ہیں تو وہ بڑی فوج کے ساتھ کسی فریبی ملک میں آیا، اور حدرت معاویہ رضی اللہ عنہ کولا ہے دے کر اپنے ساتھ ملانا جا کی۔

اور حدرت معاویہ رضی اللہ عنہ کولا ہے دے کر اپنے ساتھ ملانا جا کی۔

البدایہ والنہا ئیہ میں ہے کہ حضرت معا وبہ صانے اس کو لکھا کہ:-لے تعین !! اللّٰہ کی قسم اگر تم بازنہ آئے توہم اور ہما ہے چپا زاد بھائی علی خان آبس میں مل جا بیس کے

ا ورتیجے تیرے مک سے با ہزنکال دیں گے اورزمین کو وُسعت کے با وجود بھریز تنگ کر دیں گے۔ بیٹن کر رُوم کا باد شاہ ڈرگیا اور ہن نے جنگ بندی کی اپیل کی

بہ حضرات آبس کے اختلافات اورجبگوں کے با دیودایک دوس کے مقام اور مُرنیے کو پیچانتے تھے اورکسی حالت میں بھی کا فروں کو لینے ساتھ ملانے یا ان کا ساتھ بینے کے لئے آیا دہ نہیں ہوتے تھے۔

اسلیے ہمیں ان میں سے سی پریھی زبان طعن درازکر کے اپنا ایمان مائع بہیں کرنا چاہیئے بلکہ ہراس انسان کا احترام کرنا چاہیئے جو سحابیت کے شرف سے مشرق ہے

ہراس آنکھ کا اِحنزام کرنا جا جیئے جس آنکھ نے ایمان کی حالت میں حضورصتے اللہ علیہ و تم کو د بکھا۔

مركس في تفوكا إحرام كرنا چاہيئے جو مدنى آ دن صلے الله عليه ولم كى حابت ميں لمند موا-

مراس إول احترام كرنا جامية موجها دى خاطر سرورد وعالم صلى السرعليد كي خاطر سرورد وعالم صلى السرعليد والمراب الم

ان دو صروری بانوں کوجان لینے کے لبعد استی اللہ کے استی داما دنبی استی منبی فلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب چنی اللہ عندی شہادت

كالمناك واقتم عرض كروك-

"آپسن چکے ہیں کہ جنگ صغین سے موقع پر ایک نیسراگردہ خا رجیوں کا پیدا ہوگیا تھا ہجن کا مشہورنعرہ تھا " لاحکم الآاللہ" (اللّٰہ کے سواکسی کا فیصل فنول نہیں)

حضرت على رمنى الشرتعا كيعندان كونعرے كے باليدي فرمايا

کرتے تھے۔

یہ لینے آپ کو الشراہ اس بیتے تھے ، یعنی وہ لوگ جفوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیے کے انھ سے دیں ا

معفرت علی روان کے مقام بیان سے جنگ کی اوران کے مقام بیان سے جنگ کی اوران کو سٹکست دی اوران میں خاصی قصدا دکونسل کیا - انکین نہ تو وہ الکل فنا ہوئے اور نہ ہو اسکسست کی وجہ سے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اور زیا وہ وشمن ہو گئے ، اوران کے قسل کرنے کی سازشیں کرنے گئے ۔

بہ خوارج عجیب عزیب لوگ نئے۔ ایک طرف ان کے ذُہر وتعلوی کا
یہ حال تعاکد کھجود کے درخت سے ٹیکا ہوا ایک والم ہی اگر مالک کی جا ان
کے بغیر منہ میں ڈوال لیستے تو یا و آتے ہی فورًا منہ سے نکال کر بھیدنگ دیتے
داتوں کو جاگتے اور عباوت کرتے لیکن ووسری طرف ان کا یہ حال تعاکد ملا
کا خون بہلنے میں باکل ڈرینے نہیں کرتے تھے بھوان کا عقیدہ نہ مکھتا اسے
فورًا ختل کر دیتے۔

عبدالرحمن بن لمجم حبس في حضرت على رضى المترعنه كوشهيدكيا ،جب وہ بچرط اگیا تولوگوں نے اس کی زبان کا تینے کا ارادہ کیا تو ود مجمع اگیا اس سے كِماكياكه اسكيول كبعرا اسيء واستفيحاب دياكين فرآن كي الماوت كردالم جول ، اورفران كى تلاوىت كے بغير د جينے والا ابسے ہے جيسے مُرداد اوديك مردادين كردمنا يسندنهين كرتا

علم وحكمت كانون تين افراد اكتے بوئ ان بي ايك عبدار حل بن مجم تعا - دوسرا برك بن عبدالتالتيمي اورنيسراع وب مكر التمیمی - ان نینوں نے آپس میں پیشورہ کیاکہ معاذ اللہ اس وقت سے گراہوں کے سربراہ تین ہیں (۱) علی (۲) معاویہ (۳) عروین لعام (رَضَحَالِكُ عَنْهُ شَر)

ابن مجم في كما، على رم كوختم كرف كى وتدوادى مي ليا بول -برک نے کہا، معاویہ رہ کا صفایا کرنامبرے ذمتہ ہے۔

عمروین بحررہ نے کہا ؛ عمروین العاص کا مُرَادُا نا میرا کام ہے ۔ ان نینوں نے آپس میں میں اُٹھائیں اور بھرزمرین تجھی ہوئی

تلوادیں سنبعال کر لمینے لمینے مشن پر دوانہ ہو گئے۔

رمضان المبارك كاستره تاسط كوابن لمجم اس دروازے كے چيج ا کے نیچے چینپ کر مبیعہ گیا ،جس سے حضرت علیٰ رہ نما ذک لئے لکا کرتے تعے، جب آب ناز فجر کے لئے نکلے اورلوگوں کھی نماز، نماز "كمكرنا ك لغ بب داركيانوابن لمجم في سيدناعلى رم ك مرك الطاحقة برواد " کیا ، سرکے خون سے داڑھی مبارک دیگین ہوگئی، جب سے دارک اس دنت مبی اپنی جماعت کامخصوص نعرو لگا یا لاحت کمدَ اِللَّا اللَّهُ لَیسُسَ لَکِ کُومَت صرف اللَّم کی ہے،علی! وَلا صَعَا بِکُ بَا عَبِلِ مُعَالِد سائفیوں کی نہیں۔

اس کوگرفتار کھواور قب سے سامنے بیش کیا گیا تو آپنے فرایا: اس کوگرفتار کھواور قب میں سس سے ساخدا چھا سکوک کرو،اگر کیس زندہ راج توسوچوں گاکہ کیا کروں معان کروں یا قصاص لوں ،اوراکئی . مَرطا وُں نوایک جان کا بدلہ ایک ہی جان سے لیا جائے اور س کا مشلہ نہ کیا جائے ، (بینی ناک ، کان وغیرہ کا شکر شکل ندیگاڑی جائے)

کہاجا تاہے کہ آپ نے اپنی زبان سے جو آخری لفظ نکا ہے۔ وہ بر آبیت شی -

فَسَنَ يَعْسَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْلًا سوم كُونَى ذره بعربى نيكى كرے كالے يَّدَهُ ٥ وَمَنْ يَعْسَلَ مِثْقَالَ ويكه له كا اور كى في ذره بعربي بي ذَرَّة شِسَّدًّا ايَّدَهُ ٥ كَى مِوكَ السه بي ويكه له كا -

رمضان المبادک کی ستره ایسیخ شمی ، جمعه کامبادک دن تھا ، سحرکا دفت
تھا ، جس دفت بریخت ابن مجم نے علم و سحمت کا خون کر دیا ، زندگی نوشان سے این کی مبزاروں ڈندگیاں کس
گذاری بی نفی ۔ موت بھی کچھاس شان سے آئی کہ مبزاروں ڈندگیاں کس
برنچھا ور کی جاسکتی ہیں ۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کی زندگی باعثِ شرم ہوتی
ہے اور کیسے خوش نصیب ہیں وہ جن کی موت بھی لائی رشک ہوتی ہے
مَو ت کو دیکھیئے توشہادت کی موت ہے جو سا ری مونوں کی مراج ہے
مہدینہ دیکھیئے تو شہادت کی موت ہے جو سا ری مونوں کی مراج ہے۔

دن دیکھیے توجمعہ کا جوسا سے دنوں کا سردارہے وفت دیکھیے توسی کا جوسا سے اوفات کا مردارہے۔ عمل دیکھیے تو نازی تباری کا جوسا سے اعمال کا سردارہے۔ جانے والے کو دیکھیے توعلی بن ابی طالب جوسا سے صوفیاء کا سُڑادہے املاتھا لیے ہمیں بھی شہر خلاکے تعش قدم برجلنے کی توفیق نصیب فرائے۔ واعلیتا الاالب لاغ



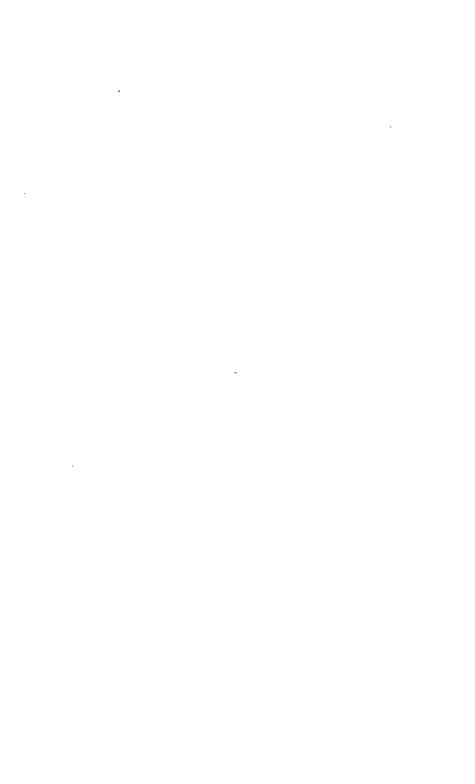



ٔ خوشیاں توانسان کو دنیا میں بھی مل جاتی ہیں ، زندگی میں <sup>نسا</sup>ن كوكتني ببي المسي نعتبيس مهيام وجاتي بس رجو ميشيا في برخوشي كي بحكابيط اورا تكصول مي مسرّت كي مسكوام ف يداكردي ہں لیکن دنیا کی نوشی کا کوئی بیپول ایسا نہیں جس کے ساتھ<sup>گم</sup> . كاكونى كانتا نه بهوا ورنهيس توكم ازكم ان خوشيوں كے حين جا اورِّحِم مِوجائے کا نوٹ توہرکسی کے دل میں سایامی رمِتنا' پهراکب د وسرامپلویمی سامنه رکھیں وہ یہ کہ اس دنیا میں انسان جو کچھ عال کرتا ہے بہس کے لئے مرودمحنت كرتاب السينه بها تاب الان كوماكتاب ی ہے جھڑی اورسی سے گالی سنا ہے ، تب جاکروہ کھانے پینے اور میننے اور صنے کی کوئی نعمیت حاصل کوایا ہے مگرجنت کی خوشیوں میں یہ دونوں میں اونہیں ہو نگنے ولی س کی ہرخوشی کابل ہوگی اسکے ساتھ خوف اورغم کا کوئی كا نما نبين بوكا - وفي انسان كوجو كيد كي وه الله نعاك كيففل وكرم كفسيجرس لطي كالبهيس فحاسقت ښيں اٹھانی پرنس*سےگی* 

## جنت اورجنت میں نے جانے والے اعمال

خُتُمَدُ هُ وَنُصُلِّى عَلَى سَيِّدِ نَا وَمَسُولِنَا الكُورِيْمِ أَمَّا المَّدِ: فَأَعُونَهُ مِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّجِيْمِ بِشَعِدِ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيْمِ يْعِيَادِلَاخَوْتُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ السيمير بنده والله من مَكُونُ فَعَ ا درنه تم عُمَّلِين مِوسِّع جوسما ري آيتوں برايا<sup>ن</sup> وَلَا اَنْتُمُ تَحُونُونَ ٥ اَلَّذِيْنَ امَنُوْ إِبَايِنَا وَكَانُوا مُسَلِمِينَ لائے اور قربا نروار کہتے (ہم ان سے کہیں گے کہ ہم اور تھا ری بیباں عزت کے تھ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ النَّهُ وَازْوَاجُكُمْ بعتّت ہیں وہنل ہوجاؤ۔ ان پرسونے کی تُعُكِرُونَ ويُطَافِ عَلِيهِ ﴿ ر كابيان اورييا لون كا دُور يعلي كاادرس بِصِعَايِن مِنْ ذَهَبِ وَأَنْوَابٍ چیزکو حی جاہے گا ، اورجس سے انکھیں خوش وَنِيْهَا مَا تَشُيَّهِ يَهِ الْاَنْفُسُ بهول گی، وه و لی موجود بهول گی اورتم بمیشه وَتَكَذُّ الْأَعُينِ جِ وَٱلْتُعُرِينِهَا بهیں رہو گئے ، بیجنت کی میراث تم کو اس خُلِدُوْنَ ٥ وَتِلَكَ الْجَسَّةُ كے عوض معے جزتم كرتے ہم، يمان الَبِيُّ أُورِثُتُهُوَ هَابِمَا كُنَّتُمْ تَعَمَّلُونَ هَكُمُ مِنْهَا نمادے لئے کڑت سے میوے ہیں ؟ فَاكِهَةً كَتُ يُرَةً مِنْهَا تَأَكُلُون . سِن مِن عَن مَا يَعِيم مِو

دَعَنَ أَبِى سَعِيدُ الْخُدُرِيِ الرسيد خدرى وضى الشرعند وايت كرت وعَنَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ حسَلَى بِي كَنِي كَيْمِ مِنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ حسَلَى بِي كَنِي كَيْمِ مِنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ عَنْهُ وَ التُرْعَزُ وَمِل اقيامتُ كه دن) المل جنت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللهُ عَنْهُ وَ التُرْعَزُ وَمِل اقيامتُ كه دن) المل جنت

جُلَّ يقولُ لا مِلْ أَبُنَّةِ مِا المُلِ الْحُنَّةِ فَرايُكاك جنت والوا توده كهين ك وَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنا سِعُدِّيكَ لِيهِ الدِيدِ الم عاسري الرجالال وَالْخَيْرَ فِي بِيَدَيْكَ فَيَقُولُ تَيرِ عَالِمُ وَلِي التَّرْمَالُى وَلِي عَلَي التَّرْمَالُى وَلِي حَسَلُ رَحِنِينَتُمْ فَيَفُولُونَ وَمَا ﴿ كَاكِياتُم دَاضَى بُو؟ تَدُوهُ كِيسَ كَلَ الْجَمَارُ لَنَالَانَرْضَلَى يَارَبِّ وَحَنَدُ رب إبم كيون داضى نبول جكرتوسف اَعْطَيْتَنَا مَالَمْ تَعْطِ أَحَدًا مم كوده كِمددات جوابي مغلوق يس مِّنَ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلَا كَنُ كُومِي بَيِن دِيا يهرالله فرايكا، كيا اُعَطِيْكُمُ اَفْضَلَ مِنْ مِينَ مِنْ الْمُسْتِيمِي انفل حِرْعِطَا ذلك فَيَفْولُوْنَ يَادَبِ مَكُرول توده عُرِض كري كَ لَا يَهَالَكُ رَاَى شَكَى عِزَ افْضَلُ مِرِثَ يروردُگادَ اس سَعِي افْضَلَ جِيزُون ي ذَلِكَ فَيَنْفُول أُحِلُّ عَلَيْكُمْ مُوسَى بِ لِي التَّرْتَعَالِ فَرَاثِيكًا -يصَنُوَا فِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمُ مِي فِي مِنْ مِرَائِنِي مِشَامِنْدِى واجب بَعْدَةُ أَبِدًا (سلم 27 جلد) کردی ہے۔ اب مجی بی تم سے ناران، نه بول گا-

صد ق الله العفظيم ومدة ق رَسُولُه النَّبِيُّ الكورْبِعِط مدة ق رَسُولُه النَّبِيُّ الكورْبِعِط مدة ق رَسُولُه النَّبِي الكف كا دن ہے الله مرس من الله كا دن ہے الله دن سے الله دار سے دار سے الله دار سے دار سے

اس دن کسی کے چہرے پر ذکت کی سیامی چھائی موگ اور کسی کا چہرہ عزت کے نورسے منور موگا۔

کسی کے کسید ملے کرجہ ہم سے کو ہے میں ڈال دیا جائے گا اور کسی کے لئے اپنے رضوان کے وروانے کھول دیے جائیں گے۔

قیامت کادن دارالجزامیے ولی پیکی کواس کے اچھے برُے اعمال کا بدلہ دیاجائے گا .

يرجم مر ازين بكر مازى بركعت بي برهي منازي مالك يَقِمِ الدِّينِ وَاس كامغهِم ير بهكه الترجزاء كون كالماك بعد دیسے تماس دنیا میں بھی مالک وہی ہے میکن چو کمراس نے انسان کی تھو سااختیادے دکھاہے،اس کئے یہ نا دان مجمعتاہے کہ اکس کوئی دومرا نہیں ہے بلکمیں ہی الک ہوں \_\_\_\_ وہ جو مثال شہوہ ناں کیچہے کی دُم کو تھوڑی می ملدی لگ گئی تی دوہ لینے آپ کونیساری سبحف لگ گیاتھا ،بس بہی مال انسان کاسے ،تغور اسا اختیار اسے کیا لا، يسمجينه ليگاكه مالک توبس ميں بى بول البنته ايان ولسانے جاننے بي كانسان عقبقي الكنهي بطنيقي الك نوصرف السري انسان بيادا وخود ملوک ہے۔ ووحفیقی مالک جیسے جا ہتا ہے اس انسان میں اور پوری کا ثنات میں تعرُّف کرتا ہے گرقیا مسند کے دن بڑے سے بڑھے مسکر بھی اعترات كرلس م كم الك عنيقي الشرتعالي به-

اس لئے فرایا " لملِكِ بَقِیم اللّهِ بِنَنَ "كه و معزاء كے دن كا الك عبدات دن كا الك عبدات دن كا الك عبدات دن مرسى كو اس كے برعل كا بدلد دیا جائيگا

یہ دنیا دارا بحزاد نہیں ہے بلکہ یہ دارالعمل ہے، یہاں کی کابیماری یں فقر و فاقہ میں اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس بند ہے ہے، نا راض ہے اوراسی طرح یہاں کسی کو صحت اور تندرستی کی نفست بل جانا یا مال و دولت اور عزت و شہرت کا حاصل ہوجانا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ نفالے اس سے خوش ہے۔

یہ تو قیا مُت کے دن کھلے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ٹا کام ہوا۔ کس سے باری تعالیے خوش ہے ۔۔۔۔ اور کس سے نا رامن ہے جن سے وہ خوسٹ ہوگا 'انہیں اپنے مقدس خطاب سے مشترف فراتے ہوئے بشارت سنائے گا۔

يْعِبَادِ لَاخَوْنُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ لِيمِر بندد! آج نتم كُوكُ فَي نُون وَلَا اَنْ يُسَمَّدُ اللهُ اللهُ

خطاب اوربشارت عظیم بشارت ہے جونون اور

عم وليے دن ان لوگوں کوسنائی جائیگی جنھوں نے لینے باطن کو ایمان کے لوسے منور اور اپنے ظاہر کو اسلام کے احکام واعمال سے حکم کا لیا ہوگا .

بڑے پیاد سے اللہ فرائیں کے اے میرے بندو!

اےمیرے جامعے والو!

العميرى چابست بسارى چامتين قربان كريين والو!

العميرا وكام مح تقاضوں كم مقلطي مي نفس كے تقاضوں كودبا

سے در اور ندامتوں کے سمندیس ڈویامواہے ۔ آج تھیں کوئی اپنی زندگی ضائع کرنے پرحسرتوں اور ندامتوں کے سمندیس ڈویامواہے ۔ آج تھیں گوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے ۔

علماء کہتے ہیں کہ خوف ہوتا ہے ماآت کا اور غم ہوتا ہے مافات کا۔ یعنی خوف ہوتا ہے آگے ہیش آنے والے عالات کا اور غم ہوتا ہے، ماتھ ہے ہیں جانے والی چیز کا۔ الله کے ناخرانوں کو اس دن خون بھی ہوگا اور غم بھی ہوگا۔ وہ بیسو پر سو کے کو رہے نافر کے نافر کا بیسو پر سو کا ا کرپریشان ہونے رہیں گے کہ آج ہمیں ہماری بُراعمالیوں اور فسق و فبور کی ندمعلوم کیسی خت مَنزادی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ وہ زندگی کے قیمتی کمحات فسول کاموں میں صائع کرنے پر بچھتا بھی بہتے ہوں گے۔

گرسیچے مؤمنوں اور خلص سلمانوں کو خوف ہوگا اور نہ وہ عمکین ہوں گے ان گائست تقبل ہی محفوظ ہوگا اور اُنہیں ماضی پرجی کوئی ندامت اور ترمن رگ نہیں ہوگی۔ اُنہیں انڈ خود حکم دسے گاکہ باعزت طریفے سے ان باغول ہی داخل ہوجا و ، جو خاص طور پر کیس نے تھا اسے ہی گئے تیار کئے ہیں۔

، تم دنیا میں صرف میرے ڈرسے نفس کی خوام شان اور جذبات کو دیائے اسے آج میں تم کو دوسب کچھ دول گاج تمالے جی میں آئے گا۔ ووسب کچھ عطاکردوں کا جوتھا را نفس جا ہے گا۔

مانگنے کی بھی صرورت نہیں بین سبس چیز کاخیال نمھادے ول میں بیا ہوگاا درجس نعمت سے تھاری آنگھیں ٹھنڈی ہوں گی دہ ماضر کردی جائیگی۔ وَفِینَهُ مَا مَنْ شَیْعَ عَیْدِ الْاَنْفُسِ جس چیز کوجی چلہے گاا درجس سے آنگھیں وَسِیْدَ اَلْاَ عُیْنِ فُوسِ خُشْ ہوں گی دہ وہل موجود ہوگی۔

مختصرالفاظ میں بوں کملیں کمجو دنیا میں خدا چاہی زندگی گذار کر گیا ہوگا۔ وُہ ولائن چاہی زندگی گذارسے گا۔ جومن میں آئے گا وہ ملے گا، جوجی چاہے گا وہ سامنے موجو دہر گا۔

المك لطبعه المشيات الميان المرائدة الميان ا

جنت جو اللب کے وہ ملے کا جو چاہیں کے ماضرکر دیا جائے گاتوایک سیدھے سافے دیہاتی نے سوال کیا ۔ حضرت آپ فرائے ہیں۔ جنت ہیں ہر چاہت پوری کی جائے گا۔ و بَی حقے کا عادی جو ل ، میراکس کے بغیرگذارہ نہیں ہو سکتا تواگرمیرے دل میں حقے کا کشش لگانے کی خواہش بیدا ہوئی توکیا جھے حقہ دیا جائے گا؟

شاہصاحب نے جواب دیا ،کیوں نہیں یا باجی آپ کو حقہ مزود دیا جائیگا گراس کے لئے آگ آپ کوجہنم سے جاکرلانی پڑسے گی، ننا ہ صاحب کے سس ظریفیا نہجواب پر پورا بجع کشت زعفران ب

گیا۔

حصرت بخاری رحمتُه الله علیه کی می کیا بات تھی! ایسا جواب دیتے تھے کہ بڑوں بڑوں کا ناطقہ بند کر لیتے تھے -

حضرت شاہرصاحبے نے وکیل صاحب کی انتہائی لغوبات بڑسے تحتل سے شنی اور جواب دیا ۔

بناب بہت ہی آسان مل ہے آپ کی کوج تے اسفے کے لئے

کہیں۔ آپ بوتے کھاتے رہیں اور خصہ پیتے رہیں، روزے پر کوئی اڑنہیں پڑے گا (اس ٹانک میں ایک اضافی فائدہ یہ ہے کہ دیا غ بھی سیدھا ہو جا بیگا)

به توحفرت خطیب العصر نورالله مرقدهٔ کی طریفانه بایش تغیس و دنه عرض به کورد که تفاکه بل جنست کی برخوبهش ، برحابست ، برقتا اوربرآدند بوری کی جائے گی -

الركبنت كي خصوصيت الرحقيقت يه به كريمون

کران کی ہرخوآ بن پوری کی جائے گی ورند آپ دنیا میں دکھیں کرانسان کے سینے میں چا متوں اور آز زُوں کی ایک الم معدود دنیا آبا دہے ، لیکن کوئی انسان ایسانہیں ہے جس کی ہرچا ممت پوری ہو جائے۔

دُولت ورُوت کے إوجود

عبده اورافنت ارك باوجود

تعلقات کے إ وجود

علم ومنرك إوجود

انسان کی بہت ساری خوہشیں ااسودہ رُہ جاتی ہیں اور سکے بیکروں خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو یانے ۔

نسیکن جنتی و و نوش قیست انسان موگا جس کی برآر دو پرری کی جائے گی سور و طم اسجٹ دیں ہے :

وَلَكُمُ وَيُهَا مَا تَشَيَعِى اورتعاب لِيُحِنت بِي ووسي جم انْ فَسُرُكُمُ وَلَكُمُ وَيْهَا مِسَا تعاليه ول جابي اورتعالي ليُحُس میں وہ ہے جوتم مانگو۔

تَدَّعُوْنَ٥

بلکه اما دیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تفالے بند کے سے خود کھے کاکہ آج تم لینے دل میں آرزو میں بیکیداکرو، ہیں تھا دی آرزو میں لوری کروں گا۔ مصرت الوہریہ وضی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول اکرم صفے اللہ علیہ و

سلم نے ارشا دفر ہا یا :

اجنت میں جوستے کم رُتبے والا جوگا اس کی کیفیت بھی یہ جوگی کالشر
تعالیے اس سے فروائے گا کہ تم اپنی انتہائی آرزو کا خیال دل میں بیدا

کرو ، وہ کرے گا توالٹر تعالیے فروائی گا تمعیں وہ سب بھے دیا گیاجس

کی تم نے آرزو کی نفی اور ہس کے برا برمزیمی (مسلم شراعین)

بعض لوگوں کو بازار کا شوق ہوگا (کہ بازار کھے توہم سس میں خریدہ فروخت کریں) تو بازار بھی گئے گانسے کن وہائ شیقی خرید وفرخت نہیں ہوگی کیونکہ وہاں کس چیز کی کمی ہے بلکہ وہ مثنا کی سوتوں میں ہو گی (نزیذی شریف)

کسی کوجنت میں کھینٹی کاشوق ہوگا تواس کا بیشوق بھی پودا کردیا جائیگا لیکن کھینٹی کے پکنے میں مہینے اور سال نہیں لگیں گے، بلکہ دانہ اگنے سے لے کر کھینٹی کے کٹنے تک سب کا کمحول میں مروجائے گا . اسم سے کا دی

ا كب بدوى في بيجا كم الله كرسول صلى الله عليه ولم كبا

دفان گھوڑ ہے جی ہوں گے ؟ آپ نے فرما یا کہ اگرتم کوجنت ملی تو اگرتم بہ جی چا ہوگے کہ سرخ یا قوت کا گھوڈ ا ہو جوتم کوجنت بیں جہاں چا ہوئے پھرے تو وہ بھی ہوگا ، دوسے نے فرجا کہ یا دسولُ اللہ صلّے اللہ علیہ ولم اُونٹ بھی ہوگا ؟ آپ نے فرما یا،اگر تم جنّت میں گئے تو تھا اسے لئے وہ سب کھے ہوگا ہو تھا دا دل چاہے کا آدر تھاری آ تکھیں لیے ندمیں گی۔

شادی بیاہ ہے، اولاد کا پیدا ہونا ہے، عزیزوں سے ملاقان ہے،
کاروبار میں ترتی ہے، پوتوں اور نواسوں کی کلکاریاں ہیں۔
یہ سالے مواقع انسان کونوشیاں عطاکرتے ہیں تیکن دنیا کی خوشی کا کوئی عبول ایسانہیں جس کے ساتھ عم کا کوئی کا نٹا نہ ہو، اور نہیں تو کم از کم ان خوشیوں کے ایسانہیں جس کے ساتھ عم کا کوئی کا نٹا نہ ہو، اور نہیں تو کم از کم ان خوشیوں کے چسن جانے اور ختم ہو جانے کا خوف نو ہرکسی کے دل میں سمایا ہی دہتا ہے،
مثلاً کسی نے شادی کی ، اول نوشا دی کے اخراجات ہی کمر فرا دیتے ہیں موافقت نہ ہویا دونوں کے خاندان میں اُن بن ہوجائے۔

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک بیا رہوجائے۔ طلاق تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے۔ کسی ایک کا انتقال بھی موسکتا ہے۔ ان سادے اِحمالات کی موجودگ میں ہم ہس خوشی کو کا مل خوشی نہیں کہ متے

پھرایک دور اپہلوجی سامنے رکھیں وہ یہ کرانسان اس دنیا ہیں ہو کچھ حاصل کرتا ہے ، کسس کے لئے سر قرد محنست کرتا ہے ، پسینہ بہا تاہے والوں کو جاگا ہے ، کسس کے لئے سر قرد محنست کرتا ہے ، نب جاکر وہ کھانے پینے اور بیننے اور مینے کی کوئی افعمت حاصل کر پاتا ہے گرجنت کی خوسٹیوں ہیں ہے وونوں ہے کو بنت کی خوسٹیوں ہیں ہے وونوں ہے ہونیس مول کے ، دلی کی مرخوشی کا مل موگی ، کسس کے ساتھ خوف اور عم کا کوئی کا نام نہیں مول کے ، دلی کی مرخوشی کا مل موگی ، کسس کے ساتھ خوف اور عم کا کوئی کا نام نہیں مول کے ، دلی کی مرخوشی کا مل موگی ، کسس کے ساتھ خوف اور عم کا کوئی کا نام نہیں موگا

لَاخَوْتُ عَلَيْهِ مُركَلَاهُمُ الله الله الله والملين المحدوث الدارة والملين المحدوث المولاك والمارة والملين المحدد الم

دَلَايكُمُسَّ مَا فَيْهَالْفُوبُ ه كَلَّمْ مِن أَمَادا ورَم كُود لِل مَصْقَت رَبِي وَلَا مَصْقَت رَبِي ادرنه إن مِن مِم كُوتُعَكنا ہے -

جنت کی پنجمتوں کے حصول میں اُحل جنت کوند مشقت اُکھانی پڑے گی ندمحنت کرنی ہوگی ندطعند مذجھ کڑی ندگالی ، ندخون بسیند بہانے کی حرورت مذال<sup>وں</sup> کو **ملگنے کی ما**جت

وہ نعنیں زحت اورنجاست کے ہرسپوسے پاک ہوں گی بہاں یہ حال ہے کہ اچھے سے اچھا نوشپودا دمشروب بیا گربیٹ سے بدہ دا رمیٹیا ب بن کرن کلنا ہے ۔

بهترين بي بهو في غذائي سرا بوا فضله بن جاني بي -

زیا دو کمالیں تو کھٹے ڈکار، برجنمی، پیٹ کی خرابی اورطرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، گرجنت کی نعمتوں میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی ۔

میسی ملم بین حدیث ہے دسول الشرصلی الشرعلیہ ولم فرماتے ہیں :۔
"کدا ہل جنت کھا ٹیس کے اور ٹیس کے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ
ولی بول وہوا ذکی حاجت ہوگی، نہ ناک سے دطو بت نکلے گی،
نہ بلغم نہ کوئی آلائش ۔ کھا نا ایک ڈکا رئیں ہضم ہو جائے گا، ولی
کے بسید نہ میں مشک کی خوش بڑو ہوگی ، جو جنت ہیں واضل ہوگا
اسے ایسی نعمت ملے گی کہ بھر کیجی تنکلیف نہیں ہوگی نہ ان کے
کیڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ ان کی جوانی ذائل ہوگی، وہاں
خیس کا منا دی پیکا دکر کہہ دیسگا۔
یہاں وہ نن در سنی ہے کہ بیار نہ برطو و گے۔

وه زندگی ہے کہ پیرکوت بنیں آئے گی وہ جوانی ہے کہ پھر لوڑھے منہ ہو د گے۔ وه آرام مے كري تكليف نه يا دُك .

لوگوں کے چیرے اپنے اپنے اعمال کے مطابق چیکیں سے کوئی سانے كبطرح اوركوئى چودھوي كے جاندكيطرح - وليحيح سلم)

راحت بى داحت بوگى مىش بى عيش موگى اكل

ہی آرام ہوگا۔ وہ بوسی نے جنت کی تعربی کی ہے کہ ۔ بهشت المجا كم آزارے نه يا شد کے دا پاکسے کا رہے نہ باشد

بهشت وه جگه ہے جہاں کوئی نکلیف نہ ہو،کسی کوکسی کے

ساتھكوئى سروكا رنە بيو-

جنت میں ندكوئي تكليف مبوكى مدغم موكا، ند نطلنے كا در، ند تعمتوں كے

نعم مونے كا اللينه بسورة حجربي ب

لَا يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ مُ اللهِ مِن الْهِين كُونُي تَكْلِيف جِيوَ رَمَاهُمُ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ كَاورندوهُ السَّا بِمِرْلِكَالِحِ مِنْكُ لَ كسى قنىم كى بيے بوده اور جھوٹی گفتگوا ور كالی كلوزح ولم سنسنانہیں

یرے کا سورہ وا فعہ میں ہے:

ده س میں مذکوئی میہودہ بات شیں لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَعَنْوًا کے اور نہ گنا ہ کی ۔ وَلَاتَأَ يُسْمُاه

و لی ندگرمهوں کی تنبیش سنائے گی ا در مذہبی مسرد ہوا ڈ<sup>ں سے کھی</sup>ٹیرے

پریشان کریں گے۔ سورہ دہریں ہے:۔ الکیکون فین فیک شکسا قالا نہ سس میں سورج (کی تہش) کھیں زَمْمَ رِیْلًا ہ

جنت کی فعمت البی ایستانی نه مهو گاه کوئی میاری نه مهوگاه کوئی اور سامان داحت کی فراوانی موگی - ایسی ایستیمتیں جنت میں مهیا مهول گاهن کا اس و نیامیں انسان شاپر تصور نه کر سکے ۔

ولى باكيزه اورصاف تتحرب مكان مول كے۔

ولاں تخت ہوں گے جن پر اهل جنت اپنی بویوں کے ساتھ بدا

كرخوش كيبيان كريب مح يسوره ليس ميس به :
هُدوًا ذُوَاجُهُمْ فِي ظِلالِ عَلَى وه اوران كى بيويان سايون مِن عُتون يو

تكبي لكائے (بيٹھے) ہوں گے۔

سوره صافات بسب

الْارَامُكِ مُتَّكُنُّونَه

عَلَى سُرُيٍ مُنَقَابِلِينَ ٥ تَخْتُون بِرَ أَمِنْ مَامِنْ (بَيْمَ بُول كُر)

المل جنن ایسے بالافانوں میں موں گے جن کے نیچے سے نہر س جاری مو

كى ـ سورة الخسل ميس بعيد:

وَالَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوالصَّلْحَا اورجِلوگ ایان لائے اور اُنفوں نے لَکُ بِوَ اُمْنُون نے لَکُ بِمِ اہْمِی صَروری مِنت لَکُ بِمِ اہْمِی صَروری مِنت خُرَنَا جَوَنَ مِن تَحَبِّمَا الْاَفْلُون مِن مَلِد وَلَى الله عَلَى الله عَلَى مِن تَحَبِّمَا الْاَفْلُون مِن مَلِد وَلِي الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

نیج نہری جاری موں گی

ماكولات ومشروبات المون گانى كانى كانى كانى المرينين

ساند دوده کی ، مرّاب کی اور شهد کی بی نهری مول کی سور محدی است من منتراب کی اور شهد کی بی نهری مول کی سور محدی استران کی منتران کی منتر

منتل الجندة البي وعِند الراك وعده كالياج، يه مهم الراكي المُتَعَدُّنَ وَعِده كَالِيَا إِلَيْ اللهِ الراكيل في الم

مَّا عَنْدُ السِّن طَوَا نَهُ وَ كَانْمِ يَهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ لَبُنِ لَمُ يَتَغَيَّرُ طَعُمُهُ اوردوده كَانْمِ يَنْ اللهُ يَتَغَيَّرُ طَعُمُهُ اوردوده كَانْمِ يَنْ اللهُ اللهُ

مِنْ لَهِ لِمُ يَتَعَيْدُ طَعْمَةُ الْوَرُودُولُولُ مِنْ الْبِي الْمُعَالِمُ الْمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَإِنْهَا رُقِينَ خَمْرُ لَكَذَّةٍ بِلا بِوانْهِينَ هِي الْوَرْشُرابِ كَانُونِ

لِلشَّادِمِينَ أَهُ وَ النَّمُ وَمِنْ مِن مِي جَوبِينَ والول كولذت بين والى والدَّ في والى كولذت بين والى عَسَر عَسَيل مُصَعَىٰ مِي اورصاف كَ مِوسَى مَهِدى

رسوره محد) نېرىي بى -

دیسی وسید بی رسوب و ایسی می ایسی می گرسی چیز کا ہوش نیس ہوا رہی ہوتی ہیں، آنے ملنے والے معموری مارتے ہیں گرسی چیز کا ہوش نیس ہوا بعض لوگوں پرشراب بی کرایسی سی طاری موتی ہے کہ محرات ک

سے دست درازی کرنے گئے ہیں،ہم نے ایسے واقعات میں سنے اسے درازی کرنے گئے ہیں،ہم نے ایسے ایسے واقعات میں سنے اپنی ہوں اور بیٹیوں کے سے مند کالاکیا - اور بیٹیوں کے سے مند کالاکیا -

اور بڑھے ہیں کو شرا بیوں ہے اپی بہول اور بیات کا مالیت آپ ا ہر وگا۔ میں جنت کی شراب کے پینے سے نہ گوئی جیکے گا مالیت آپ ا ہر وگا۔

مندين بوگانه خار جوگا، نه مر دُرد جوگا . جنت کی متراب برسم کے بہے انزالت سے پاک ہوگ - اگرچے وال کسی قسم کی الا دس کا الديش نسيس اسكے با وخود والم المراب ميربندموكي سورة مطففين سي الم يُسْتَقَوْنَ مِنْ تَحِيْتِي مَحْتُوْم انهيں مركَّى بِوئَى شراب بِلائى جائے خِينَهُ مِسْتُ مُونَى شراب بِلائى جائے خِينَهُ وَلِينَ وَلِيكَ كَامِس مِن مِرْشَك بُوكَى اور بس مِن فَلْيَ تَنَا فَسِ الْمُتَنَا فِسُونَ ٥ حرص كرنا مِا بِنْ حرص كرف والول كور سوره ما فات بیں ہے:۔ لَافِيْهَا عُولٌ وَلَا مُسَمِّعُنْهَا مَاسُ (شراب) مِي خرابي سے اور يُنْزِفُونَه نوه اس سے بہوده كبير كے۔ ولل كعانے كے لئے برقسم كے ميوه جات بول كے ، كھوريل عي بول گی، اناریمی ہوں گے ، کیلے بھی ہوں گے ، ولی ں سے پیلوں کا ذائعۃ اورلنہ دنیا کے بھلوں سے مختلف ہوگی ۔ اہل جنت جونسا بھل پندكري كے فردًّا أن كى خدمُت بن بيشين كرديا جاميكا. سورهٔ واقعمیں ہے:-وَخَاكِمَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُهِنَ ٥ الميسيسيةِ مَم كوه بندكري كي . الرجنت كوريشم كالناس اورسون ككنكن بهنائ واليسك سورة عجيس بيد :-المُحَلِّون نِيْهَا مِنْ أَسَادِرَمِنْ وه اس مِي سونے كُنگن اورُوتى ذُهُ مِي وَلُوْلُوا وَلِنا سُعْدَ بِهِنات مِا يُس كَاور سيل ن مِنْ احْرِدِينَ كَالِبَاسُ رَشِي مِولًا . ا حور وغلال اجنت داوس كى بيروس كاحن ايسابوگا

كه دنیا میں ہس كى كوئى مثال نہیں بیش كى جاسكتى ، پھر دنیا میں عورت كتنى بھی صبین کیوں نہ ہو۔ وہ نسوانی امراض اور نشری کمزور بول سے باک نہیں ہو سکتی کہی میض ہے کہی نفاس ہے کہی سروروہے کہی نزلد کھائسی ہے اورکھی بخارہے بلکن جنت میں دی جانے والی حوریں جرم کی بیاری ا ور سنجاست سے پاک ہوں گی ، ان کا ظام بھی باک ہوگا اور باطن بمی پاک بوگا ۔ ان کے دل میں اپنے شوہر کے سواکسی کی مجت نہیں ہو گى، انهيں سى دوستے سنے انتقاب مذلكا يا جوگا، ان كے حسن كى تا بانى مؤم کونٹر ارہی ہوگی سورہ رحمان میں ہے :-

فِيهُ فَ تَٰسِسَوَاتُ الطَّرُونِ لَـمُ النا (جننول إلى نظريمي ديكھنے والی يَطْمِثُهُنَّ إِنْ نَبْلَهُ مُنكَلًا مِن ان سے يبلے ان كے نزد كا جَاتٌ ٥ فَبِأَيِّ آكَا يَعِ رَبِّكُمَا فَكُوثُى انسان بِولْسِيِّ اور خَكُونُ مِنْ مُكَذِّبًانِ مُكَانَّفُنَّ أَيّا قُومت بس الجنواور انسالوتم لين رب کی کون کونسی تغمیت جمشلا و سکے گومادہ ماقرت ا درمو نگے ہیں ،

والمُرْجَاكِه

بخارى نثرليب كمايك حديث بين مصحطرت انس وضى الترعنه روابیت کرتے ہیں، رسول الشّرمنگی الشّرعلیہ و کم نے فرایا :-"الترك راستين ايك ع يايك شام كانكلنا دنيا اورجو کچھاس میں ہے اسب سے بہتر ہے اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین کیطرف جھا کک لے توان دونوں (لینی نمین واسمان) کے درمیان کاحضیسب روشن موجائے اوران دونوں کے درمیان توشیوممک

جائے اور کس کے سسّے کا دویٹر دنیا اور جو کیچے کسس میں ہے ، سب سے بہترہے ! خدمت ا درجاکری سے لئے وال ایسے خوبروا ورستعد ارا کے موں کے چوہمیشہ لڑ کے ہی دہیں گے ،سورہ دہریں سے :-وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ ولُدًانُ اوران بِهِ بيشه رسِن وال الرب مُخَلَّدُ وُنَ إِذَارَ أَيْتُهُمْ مُ كُشْتَ كُرِتْ بِول كَحِبْ نُوانِهِ يَنْكُ حسِينتَ صُمْدُ لُوَّا مُّنْشُولً كَانُوانِين بَعرب بوعُ موتى خِيال كِيًّا سے وہ بہکد ولاں امن ہوگا اورسکامتی موگی ۔ امن ا ورسسلامتی المترتعالی کی بهرت بڑی نعمت اور برامنی اور خوف اس کابہت بڑا عذاب ہے امل جنت كوعكم بهو كا: -أُدْخُلُوهَابِسَلَامِ المِنِينِ ٥ اس (جنت) بس سلامتى سے أن كے ساتھ داخل موجا ڈ۔ (سوره حجز) جنت میں ہرطرف سے سُلام سلام کی آوازیں آرہی ہوں گی، رہے العالمين خود انهيس سلام كهلائے كا سور وليين سي ب سَلَامُ قَوَلًا مِّنَ رَّبِ الرَّحِيمُ (انهين) بروردگا دمر بان كيطرف س (سورهٔ لیلین) سلام کها چاہے گا۔

فرشنے جنت والوں کوسکام کہنے کے لئے حا حرموں کے سورہ

دُعربيں ہے اس

كَالْمُلَا يُكُفُّ يِدُخُلُونَ اورفرشتان يربرددوانه سے عَلَيْهِ مِنْ مِنْ كُلِ بَابِ و واعل مول مَا اور الهين مُحكم ) تم سَكُومُ عَلَيكُمْ بِمَا حَبَرْتُهُ بِرِسَلام بُواس لِيُ كُمْ نِي مبركياتِما سواخرت کا گرکیا ہی اجماہے فَنعُهُمُ عُفَٰجَى الدَّارِهِ اعرات دالے بھی جنتیوں کوسکام کہیں گے یسورہ اعراف میں ہے وَيَادَوْا أَصْطِبَ الْجَنَّةِ أَنْ وَهُ جَنِيُون كُويِكَا وَكُرِيس مَلَى كُمْ مِهِ سَكَامٌ عَكَيْكُمُ لَمُّ يَدْ خُلُقِهَا سِلام بوده كس اجنت مِن وأَمَل دَهُ مُ يَعَلَّمُ عُوْنَ هُ بَهِي بَهِو نَهُ بِول مَنْ اوروه اميدَ المَّعَةِ اوروه اميدَ المَّعَةِ ا يموں سگے -اسورهٔ اعراف ۱ خود جنتی ہی ایس میں لیں گے نوایک دوستے کو کام کہیں کے سورہ لونس سے :-دَعَوَاهُ مُرِنْيُهَا أَبُعُنْكُ اسْمِينَ ال كَاقُلْ مِوكًا كُلُكُ الله الله مد ويحد يتم من في الله مد وي الله من الله و الله من الله و الله الله و الل سلام بنوگی -سَلَامٌ ط اس من بريم معلوم بهماكه السلام عليكم كمنا الرحنت كاسر روسي ا فسوس ہے کہ آجکل کئی مسلمان بھی السلام علیکم کہتے ہوئے شراتے ہیں۔ كوفى صبح بخيركه راب كوفى گُدُّ ما رنگ كهتا 🚓 -کوئی ویسے ہی مندووں کیطرح" نمستنے " کے انداز میں وورہی سے إلى تورنا شروع كردتيا ب-كوفى سَرِحُهِ كَاكُولُكُصنوى اندازين أواب أواب كهدكم لبين مهدّب

ہونے کا بھوت فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گریا و رکھنے کہ إسلام نے مون "السلام علیکم" کہنے کا تعقین کی ہے۔ بیمجتن کا اظہار ہی ہے اور ایک دومرے کے لئے سلامتی کی دُعا ہی ،سلام کرنے سے اجرو قراب طباّ ہے اور معا شرے میں امن وسکون کا وَور دَور وَہُوجا آہے ' قراب طباّ ہے اور معا شرے میں امن وسکون کا وَور دَور وَہُوجا آہے ' میں اس اور سلامتی ہوگ ' میں اُس اور سلامتی ہوگ ' اس لئے جنت کا اور ہرطرف سے سلام ، سکام کی آوا ڈیس آئیں گی ، اس لئے جنت کا ایک نام قرآن کرم میں " دارا سلام " بھی آ یا ہے ۔ اس کے علاقہ کم نیمی بی اُس کے خلاف کم نیمی تا میں ہوگ ' اس کے علاقہ کم نیمی ۔ اس کے علاقہ کم نیمی ۔ اس کے علاقہ کم نیمی آئی ہیں۔

اسے جنۃ النعيم ملى كما كيا ہے يعنى متوں كا باغ كيوں كر وہ ن برطرح كى نعمتى مبسر بوں گى -

اس کا نام جنتر الخلد ممی ہے بین مہیشگی کا باغ ،کیونکہ وہ ل کی ہر چیز واٹمی ہوگی -

اسے دارالمقامة معی كها گياہے بعنی قيام كا كركوكم اصل قيام تو دہي موكا - دنيا مي تومومن كا قيام عارمنى ہے -

دہ جنت عدن میں ہے، جنت الما وی می ہے، فروس میں ہے، وروس میں ہے، روس می ہے، دروس می ہے، اس کے بہت سا سے اللہ ای ایک مرکزی اعدان فعمت اور ہرخوشی میشر ہوگ اعدان فعمتوں اعدان خوست یوں کو دوال نہیں ہوگا ۔

این توجنت کارنمت این اسکونی مسب سے مرکی تعمت این اسکونی اسکونی کارنمت اسکونی کارنمت اسکونی کارنمت اسکونی کارنمت اسکونی کارنمت اسکونی کارنمت ک

مثال سپتیں نہیں کی جا سکتی ،لیکن ایک نعمت ایسی ہوگی کہ خو د جنت میں ' بھی اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی ۔

نە دود علمان اس كامقابلەكرىكىس كے -

نه د و ده اورشهد کی تهرس اس کا مقابله کرسکیس گی -نبر سرس و در اس که سکه

نه ماكولات اور فواكه اس كامقا بله كرسكيس كم -

اوروه تعمست بهوكى التدكى رضا متدى

جب الله تعالى خود فرائيس كك كيس تم سے رامنى موں تو و المحسر مؤمنوں كے لئے حسين ترين لمحہ بوگا۔

رُضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

اللوان سے داخی ہے اور وہ سسے راضی

دنیا میں بڑے بڑے عابدوں اور دا ہدوں کو ہر وقت خوف رہتاہے،
کہمیں ہم سے کوئی ایسی حرکت مذکر دوہو جائے جس سے سادے کئے
کہائے ہر پانی بھر جائے اور وہ کا ثنات کا باد ثنا ہم سے روٹھ جائے کیونکہ
سبحی مجتب کرنے والوں کے دل و د ماغ پہمیشہ یہ خیال چھایا دہتا ہے کہ
کہیں، یبا نہ ہوجائے کہیں وبیا نہ ہوجائے .

ہیں ایسا نہ ہوجائے ہیں ویسا مراد جائے ؟ لیکن جنت میں جانے کے بعدید وسوسدا ورخیال ہمیشر کے لیے ختم ہو

جائيگا ، اس دن الله لينے بندوں كوابنى رضا مندى كى لا زوال وولت عطا

فرائے گااوران سے بھرمجھی اراض نہیں بوگا .

صیحے بخاری اور یع سلم میں مدیث ہے، رسول اللہ صلّے اللہ علیہ ولم

مقام قرب اس کے بعد اہل جنت کو مفام قرب اس کے بعد اہل جنت کو مفام قرب اس کے بعد اہل جنت کی سے آخری تعمت سے مرفر از ہوں گے۔ یعنی وہ اللّٰہ انعائے کی تجلی کا نظارہ کریں گئے۔

آج ہم ہیں سے کوئی بیداری کی مالت ہیں اس نجنی کو بر داشت ہمیں کرسکیا ، عام لوگوں کو نوجھوڑیں ، حضرت موسی علیالت لام جیسے جلیل لقدرنبی نے بھی اس نجلی کے نظارہ کی در نواست کی نوصاف کہد دیا گیا کہ اے موسی عباسی نظارے کی تا بہیں کھتے ، لیکن قیا مست کے دن آنکھوں ہیں ایسی طاقت ہے دی جائے گی کہ اس نومطلق کا نظارہ کیا جاسکے گا ہورہ ایسی طاقت ہے دی جائے گی کہ اس نومطلق کا نظارہ کیا جاسکے گا ہورہ

قیامہیں ہے :-وکھو ہ یَکُومَ شِدِ نَاخِس کَ ہُ کَتَے جرے اس دن ترونا زہ اور لیسے الل رَبِّهَا نَاظِلَ ہُ ہُ پروردگارکیلرف دیکھ ہے ہوں گے ۔

بخاری اورسلم میں حضرت جسریربن عبدُ التُروضی التُرعنه سنے روابت سے . رسولُ التُرصِك التُرعليه و لم نے فرا يا ، تم لوگ لينے بدوردگاركوص صاف دیکھوگے ، ایک روابیت بین آلہے کہم رسولُ اللہ صلے اللہ علیہ کہم کے پاس بیٹھے تف کر آنے چودھویں رات کے چا ندکود کھیا اور فر ایا تم اب نے پرورد گارکو اس طرح دکھیو کے عس طرح اس چاندکو دیکھ اسے ہو، اس کے دکھینے میں بھیڈ بھاڑ نذکروگے ۔

اشکالات این نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جنت کی نعمیل کا موقع ہیں انتظادی کا تذکر وکا بوسٹنت کی روشنی میں کر دیاہے۔ آخریں یکجی عرض کردو کی میں میں انتظالات پیدا ہوتے ہیں کہ بہت سے دمہنوں میں جنت کے باہے میں انتظالات پیدا ہوتے ہیں کئی سائنسلان اور بڑھے کھے جاہل کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کا کو نہ کو نے کو نہ کو نہ

کیا آپ نے تما سیاروں کی سرکرلی ہے ا یہ بات سائنسدان ہی جانے ہیں کہ یہ کا ٹنان پانچ سولمین کہ شاؤں پرشتمل ہے ۔ ایک ملین وس لاکھ سے برابر ہر تاہے جس کا مطلب بیہ ا کرسس کا ٹنان میں کروڑوں کہ کشائیں ہیں اور ہر کہ کشاں میں ایک لاکھیں یا اس سے کم وسینس سیا سے پائے جانے ہیں ، گو یا اربول کھریوں سیارے ہیں اورانسان نے تواہمی زہن سے جاہر صوف چا ندبر تادم مکا ہے اور چا ندکو ہیں اورانسان نے تواہمی زہیں یا یا۔ ولی جا تاہے اور چھتی کے لئے کھولیے

المربعاك أتاب.

فدا اس کمزورانسان کے اقع علم اور اقص مشاہرے کو دکھیں اور بھراس کے دعووں کے پہاڈکو دیکھیں، کہتاہے ئیں نے کا ثناست کا کو نہ کونہ چان مارا سے مجھے کہیں جنت اور دوزخ دکھائی نہیں دی ۔

اسے طالم : ادبوں کھر اوب سیاروں میں سے صرف ایک سیا سے پرقر نے او حودا سا قدم رکھا ہے اور دعو سے بیکر دلج ہے کہ میں نے خدای سادی خدائی و کیھ لی ہے ۔

کتنا حمواہے تواور کیے بے بنیاد دعوے کرتاہے تو ا

است اوبرقاس البضادر قياس كرية باكرانا

سبھتے ہیں کہیں خانص شہدی ایک بوئل بہیں گئی ۔ جنت میں شہدی نہر کہاں سے ہے گئے ۔ فرکہاں سے ہے گئی ۔

میم توچند کو خالص دو دھ کے لئے ترس جاتے ہیں وہاں دو دھ کے نہرس کیسے ہیں گی ۔

یہاں چندنو ہے سونا بڑی شکل سے ملیا ہے والی سونے جاندی اور موتیوں سے مکانا سن کیسے بن جائیں گئے .

ان نا دانوں کا مثال ایسے ہی ہے جیسے اس کے پیٹے میں ہو بچہ ہوتا ا دوشکم ما در ہی کو اپنی کا ثنائت اور عیش دراحت کی حسب کر سمحستا ہے ، اُسے اگر تنایا جائے کر جب نم بہاں سے با ہر نسکلو گے توایک وسیع وعربین دنیا تنمین دیکھنے کو ملے گی ، جہاں لمبے چوڑے بازار ادر مرکس ہوں گی ، فلک پوس ممارین ہوں گی ۔ گاڈیاں ، ہوائی جہازا درٹرک ہوں گے۔

بچلوں اور بھیولوں سے لَدہے بھندہ باغات موں گے۔ تووہ ان معلومات کے فراہم کرنے والے کوبایک اور بے وقوف قرار دے گا اور ماف کہہ دے گاکہ ایسا مونا بالک ناممکن ہے ، جو کچھ ہے وہ بہی بیسے ہے۔

اور تورد ونوش كاسامان بس ديى ہے جو يمال ميسر ج

یا ان کی مثال کنومیش کے اس مینڈک کی سی ہے جوکنوٹیں ہی کوسب کچھ سمجھتا ہے اورکنوٹیں سے با ہرکی دنیا کا انکارکرتا ہے ۔

ارے اللہ کے بندو! اللہ کو لینے اوپر فیاس نہ کرو، اس کی فدرت کی کوئی صرفہیں، اسکے خزانوں کا کوئی شار نہیں،

جس دنیا میں تم رہنے ہو،ایسی ادبوں کھرلوب دنیا میں وہ بیدا کرسکتا، ملکہ سچی اِ ن نویبر جے کہ اس نے پئیدا کی ہوئی ہیں۔ گرانسان اپنی کمزور لیوں کی وجہ سے ان دنیا ڈن کا اب کک مشاہرہ نہیں کرسکا۔

میرے بزرگوا وردوسنوا کا فراورمشرک اشکال کرتے ہیں توکرتے دہیں،ہم نوسلمان ہیں،ہمیں نوالٹرا ورہسس کے رسول صفے الٹر علیہ وقم کی ایک ایک خبر میرایک ایک بات بہرایک ایک وعدے پر ایک ایک وعید بر سچالفین ہمونا چاہیئے اور ہس نقین کا تفاضا ہے کہ ہم وہ داسنہ اختیار کریں جم جنت کی طرف جانا ہے ۔

ہم وہ اعمال کی جوجنت میں لے بانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انشاء اللہ آئند النسست ہیں آ کچے سامنے وہ اعمال ذکر کئے جائیں گے، جوجنت میں لے جانے والے میں، ساتھ ہی پیجی عرض کروں گا کہ بن لوگوں کو جنت کا درجنت میں لے بانے دالے اعمال کا یقین نھا ان کا کیا بالے تھا۔

## جنت بس لے جانے والے اعمال ایکھیے جمع میں نے

حضرات کی فدمت میں جنت میں ہے جانے والے اعمال کا تذکرہ کیا جائے گا چنا کچہ آج کی نشست میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایسے چنداعمال ذکر کئے جا رہے ہیں جو عمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔

میں صرف جنداعمال کے ذکر کرنے پراکتفاکروں گا۔ ورنہ حقیقت بس ایسے اعمال سینکڑوں ہیں جو ہمیں جنت کا حقدار بنا سکتے ہیں۔

اصل بات نووہ ہے جواب فارسی مجاورہ بس کمی کئی ہے کہ ۔ رحمتِ حث دا بہانہ مے جوید و بہانے جوید ۔

الله کی رحمت بہانے ڈھونڈنی ہے، مال و دولت نلاش نہیں کرنی، اس کی رحمت بہانے دھونڈنی ہے، کا و دولت نلاش نہیں کرنی، اس کی رحمت ہے یا یاں کا اندازہ کیجئے کر راستہ سے سخصر سٹہا دیا جائے تو وہ نوش ہوجاتا ہے۔

کوئی مناسب بات کہدکر دو روٹھے ہوئے بھا بُوں کی آپس بیں سلم کرا دی جائے تو وہ خوش ہوجا 'ناہے۔

اس کے عذاب کے خوف سے آنسؤوں کے دوقطرے بہا دبئے جائیں نو دہ خوش ہوجا تاہے۔

ا ہل اللہ سے مجت کی جائے نو وہ نتونس ہوجا الہے۔
کسی مجو کے انسان کو کھا نا کھلا دیا جائے تو وہ نتوش ہوجا تاہے۔
یہاں کک کہ اگر پیاسے کئے کو بانی بلا دیا جائے نوجی وہ نوش ہوجا تاہے
کتنے ہی نیکی کے چھوٹے جہوٹے کام ہیں جفیں ہم شاید کچھ اہمیت نہ
دینے ہوں لیکن وہ اللہ تعالے کی رضا اور یہیں جنت ہیں تے جانے والے

بن سكتے بي اسى لئے رسول الله صلى الله عليد كلم كافر الناسي ١-لا تَحْقِرَنَ مِنَ المَعْرُونِ شَيْدًا نيك كي كي كالم كوهيري مجمود

تواليد اعمال توبي شاري جن سد المرفوش مو تاب اورمن كيوجرس انسان جنت میں جانے کا حقدار مہوجا" اسبے گروقت کی قلت کے پیٹرنظر بَس ان مِس معضُ خِنداعال ك ذكرك في إكتفاء كرون كا والمترتعالي مَصِ ا *در آپ سب کوان اعمال کے کرنے کی تونیق ع*طا فرائے ۔

ایان اورعمل صالح میروردیا کیا دوردیا دوردیا کیا دوردیا کیا دوردیا کیا میده دوایال دعمل اله

الصَّالِكْتِ أَنَّ لَهُ مُرجَنَّاتٍ نيك عمل كنه ان كوفو خرى مناديجية تَجُرِئ مِنْ تَعْتِهَا الْانْطُرُ كُون كُولِ الْمُ الْمُ الْمُعْتِهِ الْمُلْكِ لِيَعْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ نېرس بېدىيى بورگى-

دَبَيِّيرِ الَّذِينَ المَنُوارَعَمِلُوا اورجِلُوك ايان لائے اورا معول نے

خَالَّذِيْنَ آمَنُوا رَعَمِ لُوا مِهِ جِولُوگ ايان لائے اورانھوں الصَّلِعَاتِ لَهُ مُ مَّغُفِ رَةً وَ يَكْمِلُ كُهُ الْ كَهُ لِيُ جُسُلُ مِيْ ۱۰۰ معدعزت کی دوزی، ريزُق کري<u>ن</u>هُه

· ایمان اصل ہے اور عمل صالع کس کی فرع ہے۔ ایمان جرایه اوراعمال معالحه اس ورخت کی شاخیں اور بھیل و بھیول ایمان جرایہ اوراعمال معالمحہ اس ورخت کی شاخیں اور بھیل و بھیول امیان بنیا دہے اور اس الح اس رتعمیر مونے والی خوصورت عمارتے ایمان مجد بغیل کا خِت رُرِ بنویں قروسکتا اورعمل کے بغیرا یمان ایسا خیت ہے جورک و ارسے خالی ہے۔ ایمان سے دل کی اصلاح ہوتی ہے اور جب کسد دل کی اصلاح نہو اعمال کی اصلاح نہیں ہوسکتی اور جب دل درست ہوجا 'ناہے توساسے اعمال درست ہوجاتے ہیں ۔

اگردل میں ایان جڑ کیڑے اورانسان خلوس دل سے ایان بنول کرلے قرانسان خلوس دل سے ایان بنول کرلے قرابی ہی ہوسکتا ہے کہ اگرکسی وجہ سے عمل ما لیح کاموقع نہ بھی ملے تو بھی ایمومن کو جنست میں داخل کر دیا جا تاہیے

ایمان کی آیمیت برادبن عازب رونی الشرعنه فرات به به حضرت برادبن عازب رونی الشرعنه فرات برادبن عازب رونی الشرعنه فرات بین کرمنو نجییت بوکه الصاد کا ایک فلیله به به به س کا ایک آدمی رسول الشر ملکه الله و بین ما فرجوا داور کلم شها دت پر هو کرمسان بو گیا و بی حصه لیا دیم الله که شهید بوگیا و بی حصه لیا دیم الله علیه و لم فرط یا در الله من منت الله علیه و لم فرط یا در ا

عَمِلَ صَلْمَ الْمُسِيِّدُولَ الْمُحِدَ اللهِ فَقُولُ الْمَاكِيامِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَ عَتْ مَنْ الْمَالِ اللهِ ا

ایمان قبول کرنے سے اس کے ساسے گناہ معاف ہو گئے ، نرناز پڑھی ندروزہ رکھا ندیج کیا ندصدقد و نیرات کیا اور وہ جنت میں جہل ہونے کا حقدار ہوگیا۔ ایمان نے اسے جنت میں وجن کرا دیا ، اسی لئے کہا جا ناہے کہ ایمان کی قدر کریں

ایمان کی عظمت کرمیجانیں ، ایمان کی ایمیت کو محسوس کرمی ، اگر ہما سے پاس ایمان ہے نو ہما سے پاس بہت بڑی دولت ہے ۔ ایسی دولیت جس کی کوئی دومری مثال نہیں ہوسکتی ۔ ایسی و ولت جس سے ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنو دی مال ہوگئی ہے ایسی دولت جس سے جنت خریدی جاسکتی ہے۔

ایسی دولت جس پرساری دولنین بلکرجان تک نیما ورکی جاسکتی ہے گرکسی چرز بر نیما ور نہیں کیا جاسکتا ۔

اوراگر ہما ہے پاس ایان نہیں تو کچھ بی نہیں

ہم دنیا کے سب سے بڑے کنگے انسان ہیں اگرچہ ہما ہے پاس کیٹی مو ام کا رہو، مال و دولت ہو ۔۔۔ بہتین کوئی حیثیت نہیں رکھنیں اگر ایمان نہ ہو،

ایان کے ساتھ عمل صالح میمی ہونا جاہیئے، دل میں ایان کی جڑی جتنی گہری ہوں گی، اننی ہی زیادہ اعمال کی توفیق ملے گی، اوراگرہاکہ ایمان کے ساتھ ہوتھ مے کانعلق ہوتوا ول تواعال کو دل ہی نہیں جاہتا۔ اوراگر بالفرض کو ڈی کرہی ہے توان میں جان نہیں ہوتی۔

عمل صالح استعمل صابح كوبعى وكركيام -آب ضوريوس

گے کہ آخرعلِ صالح ہے کیا؟

ہموں کھے۔

اوراگر نماز، روز و پیس انترتعلالے کی دخا پیش نظرنہ ہوتو پیج کی ما ہے نہیں نظرنہ ہوتو پیج کی ما ہے نہیں نظرنہ ہوتو پیج کی ما ہے نہیں نہیں نے بدلنے سے عبادت معصیست بن جاتی ہے ۔ معصیست بن جاتی ہیں ۔

اپنے پاس گھڑی دکھنا ایک مباح کام ہے لیکن اگر اس سے مفصدیر ہوکہ نما ذکے اوقات کا خیال ہے گا تو گھڑی کا رکھنا بھی نیک عمل شاہر گا۔ کھا ناپینا، ورزش کرنا اور بھی پھلکی تفریح کرنا مباح عمل ہے لیکن اگر ول میں نیعت یہ ہوکہ ہس سے عبادت ہیں تقویت حامل ہوگی، تو ہے سکس نیک عمل ہوں گے۔

وگوں کوسا یہ بہنچانے کی غرض سے درخت لگانا، انسانیت کی فکر کی نیبت سے ڈاکٹر بننا، سائنس سے میدان میں دشمنانِ دین کامقا بلکرنے کئے سائنسی تحقیقات کرنا، کفرکوسٹکست دینے کے لئے ہتھیار بنانا، و یہ سب نیک کام ہوں گے۔

دیکھیے نیت کے درست ہونے سے دہ کام جو بظا ہرعبادت نہیں ہیں وہ بھی عبا دت بن مانے ہیں اوراگر نبت میں گڑ بڑ ہونو بھرعباد بھی عبادت نہیں رہتی بلکہ معصیت بن مانی ہے۔

کوئی شخص نماز بردهناہ بے، روز سے رکھناہ ، جج اور عمرے کرائے ہے صدفہ وخیرات کرتا ہے ، جگا ورعمرے کرائے صدفہ وخیرات کرتا ہے گردل میں اللہ کی رضا کا جذبہ نہیں ، بلکریا کاری اور دکھا وے سے لئے یہ سب کچھ کرتا ہے تو اس کی نماز محض اُٹھک بیشک ہوگی ۔

اس كا روزه خالى خولى مبوك پياس موسك

اس کے جج وعمرے سیروسیا حت ہوں گے ۔ اس کاصدقہ وخیرات فرا انفاق اور إسراف ہوگا -

حقوق العبادى الشكى اعمال بسايد المالي ساك

مفوق العبادی ادائے گیمی ہے۔ ننہوں اور بیوا ڈس کی مدد، والدین کی خدمت ، اہل وعیال پر خرج کرنا اور پڑوسی اور ہمسفرسے اچھاسلوک کرنا، مدمت ، اہل وعیال پر خرج کرنا اور پڑوسی اور ہمسفرسے اچھاسلوک کرنا، پرسب اعمال جنت میں ہے جانے والے ہیں ۔

میسے بخاری میں حضرت سہل بن سعدوضی الشرعنہ کی دوایت سے کہ رسول الشرعلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا:-

رون الله في المرتيد والمنتخ مَن الاستيم كى كفالت كرف الاجنت الناوكا في المنتعم كى كفالت كرف الاجنت الناوكا في المنتاب بين المراج من سطرة مون سكم الدريك كم النافي المستاب بين المسلم المراج من المراج من المراج المناوك المراج ال

بیوا وُں اورساکین کے ساتھ حن سنوک کرنے والے کے بالے میں میرے بنا ری اورساکین کے ساتھ حن الدر بردہ دمنی اللّٰرعنہ کی روایت ہے کے رسول اللّٰرعنہ کی روایت ہے کہ رسول اللّٰرعنے اللّٰرعلیہ ولمّ نے قرایا:-

، بوشخص کسی بیره یا کسی سین کے لئے کوشش کرے ، وہ اللہ کے داستے میں جہا دکرنے والے کیطرح ہے اور (راوی کہتے میں کہ) میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرما یا تھاکہ وہ کسی خص میں کہ) میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرما یا تھاکہ وہ کسی خوا ہوا وراس روزہ کی طرح ہے جوسلسل بغیر کسی وقفے کے نماز میں کھڑا ہوا وراس روزہ داری طرح ہے جو بھی روزہ نہ چور تا ہوئا جا لائے اس سے بڑا اجرو آواب

كيا بهوسكناسه كه بيوا وسكيبنول كى خدمت بين مصروف شخص كاسر لمحرعبادت مين گذر تاسيم اوروه الشركه في تسلسل نما زير صفى اوردوزه د كھنے والاشار م و تلبیع -

قرآن کریم میں والدین کی خدمت کی متعدد مقامات پرتاکید کی گئی ہے اورا حادیث میں بھی الدین کی خدمت کی متعدد مقامات پرتاکید کی گئی ہے اورا حادیث میں بھی ہیں سے دوایت ہے کہ میں سفو دوننی الٹرعنہ سے روایت ہے کہ میں سفرت مسلے الٹرعلیہ و کم سے دوایت ہے کہ میں سالپند ہے ، مسلے الٹرعلیہ و کم سے دوایا الدی مسلے دیا دہ عمل کون سالپند ہے ، آپ نے فرایا ا

۰ وقت پرنازا داکرنا »

ئیں نے پوچھا اسکے بعد کون ساعمل ? آپ نے فرا یا :-\* والدین کے سا تھ حسن سلوک "

يَس نے پوچھا، پيركون ساعمل ؟ آب نے فرا ! :-

الشرك راست مي جادي

اگرجها دفرض عین موجائے تو پھرتوسا سے کام چھوڈگرجہا دیں جانا صروری موجا اسے کی اگرجها دفرض عین نم مواور والدین کی خدمت کی خرودت بھی موتو پھران کی خدمت کرنا خروری موگا - اہل وعیال پرخری کرنا شخص اپنا فرض سجحتا ہے اور عام طور پراسے کوئی ایسا کام نہیں سجھاجا آ جس پراجرو تواب حاصل ہولیکن اللہ تعالی اس پر بھی اجرو تواہے نوازتے ہیں ۔ بخاری اور سلم میں حضرت سنگرین ابی و فاص رضی اللہ عندسے دوایت ہے رسول اللہ عند اللہ علیہ وسلم نے فرایا :-

إِنَّكُ كُنْ تُنْفِقَ نَفَقَتَ ثَبُغِي ﴿ جَوَكَ نُحِرْحَ ثَمَ السُّرَى وَشُؤوى حَاسَلَ

نِهَا وَجَهَ اللّهِ إِلاَّ الْجِرْتَ بِهَا كُرِنِهِ كَ لِحُكُوبَهِ سَ يِرْتُعِينُ أُوابِ حَتَّى مَا تَعَفَ وَمِهِ اللّهِ إِلاَّ الْجَرْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَا تَعَفَ وَمِكَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

جنت میں ہے جانے والے اعمال میں سے ایک خورمت کھی ہے ، جو تخص س دنیا میں اللّٰری وہا

كى لئے خادم نى آئے ، و دانشاء الله قيامت كے دن مخدوم بنے كا -آج كا غلام كل كا آفام كا -

أج جود ومرون كونواز تابيع، كل اسف نوازا جائے گا.

ا جرود وسرون كونوش كرا يدكل س كونوش كيا جائے گا .

خدمُت کی مختلف صورتی موسکتی ہیں، بیادی عیادت کرنا، داستے سے تکلیف ده چیز کا ملادینا، کرودنگاه والے کی دمنائی کرنا، صرورت مند کی صرورت بیری کردینا، بیاسے جانورکو پانی پلادینا یسب خدمت ہی کے مختلف شیعے ہیں ۔

اسرے اسرحید میں اللہ کا استخصاصی بیاری عیادت کتا ہے ، میں عادت کتا ہے ، میں عادم کریے اور کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا کا اللہ کا اللہ

منت ي إينا ممكانه بنالياب-

یہ نومرف عبا دست اور ملاقات کرنے کا اجرد نواب ہے، اوراگر اسکے ساتھ ساتھ بیاری کے اخراجات کے سلسلہ میں اس کے سساتھ نعاون بھی کرمنے تو ظاہر ہے کہ یہ نور علے فرم ہو گا۔

اصل بات بہ ہے کہ اللہ تعالیے کومسلمان سے پیا رہے اور جومسلمان کے کام آتا کسی سلمان سے بیا اس کے کام آتا کسی سلمان سے اللہ کونوش کرنے ہے لئے پیاد کرتاہیے ۔ ہے یا اس کی دل جو ٹی کرتاہیے ۔ واللہ تعالیہ اس سے بھی پیاد کرتاہیے ۔

صحیح مسلم بی حضرت الوثم پره یمنی الترکندسے روایت ہے، بنی کریم صنے الشرعندسے روایت ہے، بنی کریے صنے الشرعند کو مزے کرتے ہوئے دیکھا اسلیے کہ اس نے دارخست کو کامل دیا تھا جومسلمانوں کو تعلیمات بہنچا تا تھا۔

کسی بعولے بھٹکے کوراستہ دکھا دینا کسی تمزور نظرولے یا نابیناکو مڑک پارکرا دینا یا اسے گھر تک بہنچانے میں کسس کی را ہ نمائی کر دینا بھی اجرو نواب کا باعث ہوتا ہے

حعرت عبدالدن عباس دمنی الدخها بنی کریم صنے الدعلیہ ولم سے دوا بت کریم صنے الدعلیہ ولم سے دوا برت فرایا آراستے میں ندبی واورا گرایسا کرناہی ہے، اوسال کا جواب دوا ورکھا ہ کولیست کھوا وردا مہا ٹی کرو ، اور دواری اول باربرداری میں لوگوں کی اعاضت کرو ہ رکشعت الاستناد)

اوتمیہ جہی دون ہے ایک جاسع حدیث مردی ہے جس میں ہے کئیں فی الدیم جاسے میں ہے کئیں نے الدیم جاسے کئیں نے المحافظ میں ہے کئیں نے اللہ کی اللہ کی کا ایک کھوا ہی کیوں نہ دو، چاہے تو تم ایک گوا ہی کیوں نہ دو، چاہے تم لینے ڈول میں سے نہ دو، چاہے تم لینے ڈول میں سے

اینے بھائی کے برتن میں پانی کیوں نہ ڈال دو، چاہیے لوگوں کی گذرگاہ سے تكليف مينچانے والى چيزى كيوں نرما دو، جاہے تماينے بحائى سے خندہ بیشانی سے کیوں ندل او ہنوا و تم اپنے بھائی سے جب موتو اسے سلام بی کیوں نہ كراو، خواه تم حيران وريشان كوليف عد انوس كيون شكر دو، اوراكمتم مي كوئي عیب دیکھ کر کوئی شخص برائجلا کہے تو اس میں خرابی اورعیب جاننے کے با دجود لستے بُرانہ کہنا تمعیں اَجرکا شخق بنا دیسگا ۔اورس برگرئی کاگناہ ہی ہے پوگا ورجوبات تمعالیے کان سننا پسند*کریں ،ہس پرعمل کرنا اور*سب کوتعالیے کان سننا پندنگرین سس سے پینا دیہ سَب نیکی کے کام ہیں) مُسنداحمد بظامر بدكتن جهوا في جهوف سے كام معلوم بوت بي بكين حضوراكم من الله عليه وسلم فريات بي كريرسب نسيكي لي كام بي -اچھافلاق کی ان اعمال میں سے ہیں جوانسان احکھے افلاق کو جنت میں ہے مانے کا ذریعہ بنتے ہیں ، تریزی شریب بین حضرت **جا بر دینی** الت*ارعندست دو*ا بین سیح - جنا ب رسول ٔ التیم ملتے التی علیہ و کم نے لئے ہا ! -تميس سے مجھ سسے زیادہ محبوب إِنْ مِن احَبِيُّكُمُ إِلَىٌّ وَٱقْرَبِكُمْ مِنِّحْتَ مَجُلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

م بی سے مجھ سے ریادہ ہوب قیام کے در محلس میں میرے سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جوتم میں افلان کے اعتباد سے سے بہتر ہوں ۔

اچھے اضلاق میں سرفہرست صبرہے جوکئی صفات کا صبرے جوکئی صفات کا صبحر منبع اورمَرکزہے اورمبرکرنے والوں کا ٹھ کان آخرت میں جنت مہرکا ۔ سورہ فرقان میں جے اللہ تعالے نے لینے مخصوص بندوں

أحَاسِنُكُم أَخَلَاقًاه

كا اوران كى صفات كا تذكره فرما ياسم - آخرس مع :-اُولِسَّ لَتُ بُجُ زُونَ الغُوْفة بِمَا بِهِي لُوگ بِسِ جِن كوان كے صبر كے برك صَبَرُوا وَيُكَفُّونَ وَيُهَا يَجِيَّةً جنّت مِن الافان للبرك اوروال دعا اورسلام كے ساتھ ان كا استقبال بوكا يا در كين كمبر بزولى كا نام نهيس بكر كنام دل سے وك جانا اور نیکی برقائم رہنا صبریے كسى عزينكى جدافى يرآب سنه بابرندمو اصبرب میدان جنگ میں شمن کے مقابے میں ڈے ا اصربے۔ برسم كالكليف المحاكراب مقصد برجي ره كركاميابي كااتظا مرزامين برائ كُرنے والول كى برائى كونظرا ندازكر دينا صبريے . يرتمام بانين صبركم معنهوم بي دجف لبي اوربي صبركرف والعابي جوبرائی کیطرف خواہش کے یا وجود لینے آپ کوروک لیتے ہیں۔ جوراتون كوا كفكرالشرك سامن مرسجو دمومات بي جوس وجال کی ہے قیدلذنوں سے اپنا دائن بچائے دیکھتے ہیں ۔ جوصرورست سمے با وجود حرام دولت کے قربیب بھی نہیں بیٹکنے معصع بخارى افريح ملمي أبب مديث سے جس سے صبر کافہم سبهمين أسكناب ، أنخضرت ملى الشرعليه ولم في إرشا دفرايا:-حُجِبَت (جُفَّتُ) الْجِسَنَّةُ جِنِّت نَاخُوشی کے کاموں اور دور خ مِ الْمِكَارَة وَحُرِج بَت رَجُفَّتُ ) نفسانی لذنوں کے کاموں سے وُھائي النَّارِبِالشَّهَوَاتِ سورہ فرقان کی جو آبیت کر بمیا بھی میں نے آیے سامنے تلاوت کی ہے

اس آیت سے فبل الترتعالیے کے مخصوص بندوں کی جوصفات فکرگی گئ ہیں۔ان سب کا حاصل بھی وہی ہے جومبر کامفہوم ہے اور حواس حدیث میں بیان کیاگیا ہے بعنی بیک کاموں کون کلیف اورس تعت سے یا وجود کرتے دہنا ا در برے کاموں میں لذت ہونے کے با ویجدان سے لینے آپ کو بچائے رک*ھنا ۔* 

جنت میں سے جانے والے کام وہ بی جوعام طور رفض پر بڑے کل اورشان بوتے میں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال وہ ہیں جن كيطرف طبیعت مائل موتی ہے اوران میں سے کوئی لذت محسوس موتی ہے .

و شکر اشکریجی ان اخلاق ہیں سے ہے جس سے السُّرتعا لیے کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے بشکرکرنے ولئے کو

الله تعالے عذاب بنیں دنیا ،سورہ نسامی ہے:

مَا يَفُعَكُ اللَّهُ بِعَدَ البِكُمُ إِنْ ﴿ الرَّمْ شَكَرَكُوا وَرَا يَا لَ لَا وُتُوالسِّرْنَعَ ۖ عَمَا يَفُع شَكَوْتُمْ وَامَنْتُمْ وَكَانَ تَمْسِنُ عِذَابِ حِي كُرِكِيا كُرِيكَا، اور الله شَاكِرًا عَلِيمًا الله توقد مِهِ في والا اور عم كف والله

شکر کرنے پر دنیا وی معتوں میں ہی برکت دی جانی ہے اور آخر مس من نوازا جائے گا واللہ تعالیے کا وعدہ ہے کہ وہ سکر کا بدله صرور

عطا فرائے گا۔سورہ العمران بیں ہے:-

وَسَنَجُزِى الشُّكُونُينَ ٥ اوربم شكركرن والول كوجزادي كح

میجائی اورابغائے عہد اسپائی اورایفائے عہد سے میجائی اورابغائے عہد اللہ میں جنت ملتی ہے۔

سورة المأبدُه مِن ہے :-

قَالَ اللّهُ هَذَ ايَوْمُ بِنْفَعُ اللّهٰ فرايُكَاكُهِ بِي دن ہے كہ سچے بندول الصّادِ قِينَ صِدُ قَصْمُ لِلْهُ وَ كُوان كا بِيح كُمُ آئے گا، ان كے لئے باغ جَنّاتُ جَعَرَى مِنْ مَحْتَمَا مِول كَمِن كَهِ يَجِ ہُرِي بِهِي بُول گَا اَن كَمَ مَن كَهُ يَجِ ہُرِي بِهِي بُول گَا اَن مِن بَهِ يَشْرَبُن كَ اللّهُ اُلُ سِنْ وَلَى اللّهُ اَلَى مِنْ اللّهُ اَلَى مِنْ اللّهُ اَلَى مِنْ اللّهُ اللّ

ایک حدیث بس رسول اسرصتے الشرعلیہ ولم نے چھا لیسے اعمال بنائے ہیں ،جن کی پابندی کرنے والے کے لئے آپ نے جنست کی شاندت لی ہے تفوت عبادہ بن صامعت دفنی الشرعنہ سے دوا بہت سبے کہ آنحفرت سلی الشرعلیہ وسلم نے ارشا دفرہ یا :۔

اضْمَنُ لَكُوْ الْحَنَّةُ : اُذُّوا تمين جنت كاضانت ديدو بين اَضْمَنُ لَكُوُ الْجَنَّةُ : اُذُّوا تمين جنت كاضانت دينا بول جب إذَ الشَّجَنُ مُّ وَاقَ فُوْ الْفَا الْمَاسِي بِالله المانت مكموا فَي جائے الْمَاسِي بِالله الله عَلَى معالم عَاهَدُ تَنْمُ وَ الْقَادُ الله وَ الله الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَالله

مرم تحوثی طبیعت بیں نرمی اور مزاج بیں لطافت اور تواصع کا مرم تحوثی مونا ایساخل ہے جوائٹرکو بڑا پسندہے ، وشخص جو لاگوں سے نرم ہج میں بات کرتا ہے ۔ خرب وفروخت بیں نرم رویّہ اختیار

کرتا ہے ، کی سے غلطی ہوجائے قدمعا ف کر دنیا ہے کوئی عیب دیکھتا ہے ، قوردہ پوشی کرنا ہے ، سی تنگرست کو دیکھتا ہے تواس کی شکل آسان کردنیا ، سے ایساشخص اپنی اسی زم خوٹی کی وجہ سے اللہ تعالے کا محبُوب

اور بیارا بن جا تاہے

اِنَّ اللَّهَ رَفِيْنَ يُعِبُ الرِّفَقِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللللِمُ الللللْمُ الللِمُ اللَّهُ الللْمُ الللِمُ الللِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ

دینے ابکہ کسی اورجیز بریمی نہیں دیتے

حضرت مذیفر بن ایمان وضی الله عند آنخفرت صلے الله علیہ ولم سے
دوایت فرطتے ہیں کہ اللہ تعالی کے پاس اُس کے بندوں ہیں سے ایک این
بندہ لا یاجا ئیگا جس کواللہ تعالی نے اللہ دیا تھا - اللہ تعالی اس سے
پوچیں کے کہم نے دنیا میں کیا عمل کیا ؟ تو وہ کھے گا " میرے پروردگاد
آنے مجھے الل دیا تھا ، میں لوگوں کے ساتھ خرید و فرونحت کیا کہ تا تھا اور میری
عادت درگذر کرنے کی تھی ، چنا کچہ الدار کے لئے آسانی پیدا کہ تا اور تنگدت
کومہلت دنیا تھا ۔ اللہ تعالی فرائیس کے کہ میں س طرزعمل کاتم سے
زیادہ تحق ہوں " پھر آپ فرشنوں کو کم دیں کے کمیرے اس بندے
ذیادہ تحق موں " پھر آپ فرشنوں کو کم دیں کے کمیرے اس بندے
درگذر کرو ؛ (جیم مسلم)

ترمذی شرافیت میں حضرت الوئر بره رصی الله عندسے روایت معلی مخضرت صلے الله علیہ ولم نے ارشاد فرایا :-بی خضرت سے اللہ علیہ ولم نے ارشاد فرایا :-بی خص سی تنگدست (مقروض) کو عبدت سے یاس کو فرضے بین دعابیت - الشرنعانی اس کوفیا مست کے دن عرش کے سائے میں رکھیں گئے جب کہ اس کے سائے کے سواکوئی سایہ نہ جوگا - اوقت اوقت دہ رضی الشرعة سے روابیت سے کہ الفتوعی سائی الشرعة سے روابیت سے کہ الفقرت صلی الشرعة برقم نے ارشا دفر لجا :-

ا بوتفس اس بات کولپندکرنا ہوکہ انٹرنعائے قیامُت کی ہے جینیوں سے کس کونجات عطا فرائیں اس کوچلہ بیٹے کہ وہ کسی ننگ دست کی شکل آسان کرسے یا اس کے قرضے میں دعاست دے ہو

مسلمان کے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالنے والے کے با سے پی بچے سلم ہی معٹرست الدہُر میرہ وضی الٹری نہ کی دوایت ہے کہ دسول الٹرمینے الٹرعلیہ وکلم نے ادسٹ ا وفرایا :۔

لَايِسَنَ تُرْعَبُ لَا عَبُدُ افِى الدُّنْيَا جَوَلَى بنده مَى مع عَصَر بندے كى يده الله تَرَهُ الله يَوْمَ الْفِيَامَةِ - پشى كرا ب الله تعالى قيامت كون الله سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْفِيَامَةِ - پشى كرا ب الله تعالى قيامت كون الله يَوْمَ الْفِيَامَةِ كُلُ

جہاد ایک کاموقع نہیں جوجنت میں ہے جانے والے جی نقط چنداعمال کے پیان کاموقع نہیں جوجنت میں ہے جانے والے جی نقط چنداعمال آپ کے سامنے بیان کر دلج ہوں اب اُن میں سے آخری عمل کو بیان کر کے اس بات کوسیننا چا ہمتا ہوں اور یہ وہ فظیم عمل ہے جو اِسلام اور مسلمانوں کی عزّت اور سر بلندی کا منامن ہے ۔ لیکن آج ہم نے اجماعی طوی اس عمل کوچوڈ دکھا ہے اور اس بنا پر آج دنیا ہو ہی م ذلیل دنواد ہی اس عمل کوچوڈ دکھا ہے اور اس بنا پر آج دنیا ہو ہی م ذلیل دنواد ہیں اس عمل کوچوڈ دکھا ہے اور اس بنا پر آج دنیا ہو ہی م مناس بیٹ رہے ہیں

بیرون، ایس مهارانام ونشان منانے کوئششیں موردی ہیں۔

اندیا میں ہم جوروجفا کا ہدف سنے ہوئے ہیں ۔ چیچنیا میں ہمیں نو تینخ کیا جار الح سعے -

دنیا کاکون ساخطہ ہے جو ہما دے خون سے رنگین نہیں ۔

د و کون ساشہرادرکون ساگی کوچہہے جہاں سے ہماری ما قُل بہنوں کی آئیں اورسسکیاں نہیں اُٹھ رہیں -

یقیناً اس کی بہت ساری دجو اس بیں لیکن ایک بہت بڑی وجہ ترک جها دیمی ہے۔ ترک جها دیمی ہے۔

رسول اکرم صلے اللہ علیہ ولم کی ساری زندگی جہا دیں گذری ،آب نے رسول اکرم صلے اللہ علیہ ولم کی ساری زندگی جہا دیں گذری ،آب نے لہت مرض دفات میں جیش اُسامہ کوجہا دے لئے روانہ فرلا یا اورجہا دکے بیٹ مرض دفائل بیان فرلائے ۔

الله الله الله الله عنده والول كسافه الله تعالى في قرآن توقران وقران توقران وقران توقران وقران وقران الله الله قريم من الله والله الله الله قريم من الله والله الله الله الله والله من الله والله والله من الله والله و

جنور في المناه الخرس آب ومختصر الماليقين

کے ولو و لقے سنا دینا مناسب مجھتا ہوں جہنیں اللہ اور اسکے رسول منے اللہ علیہ ولم کی ایک ایک بات پرا ود ایک ایک وعدے پریفیین تھا۔ میدان بررمیح ضور اکرم مستے اللہ علیہ ولم نے صحابۂ کرام رہ کی طرف خطاب کرکے فرمایا۔

اواس جنت کا موقع سامنے ہے جس کی وسعت آسمان وذین کے برا برہے یا ایک انصاری نے چرت سے پوچھا کہ کیا اسما وزین کے برا بر؟ آپ نے فرما باء کاس وہ نوشی سے واہ واہ کہنے گئے ۔ آپنے دریا فنت فرما یا کہتم نے واہ واہ کیوں کہا، امنہوں نے دریا فنت فرما یا کہتم نے واہ واہ کیوں کہا، امنہوں نے عرض کیا اس امید سے کہ شا یدین بھی ہی سس میں ہو۔ آپنے فرما یا تم جنت میں ہو سیطن کروہ کھورین نکال کرمیلہ کا میں بھر کہنے گئے کہ اگرین کھورین کھا تا رہا ہیں توجنت میں جانے میں بہت دیر ہو جائے گی، یہ کہر کھی وی یہ توجنت میں جانے میں بہت دیر ہو جائے گی، یہ کہر کھی وی یہاں توجنت میں جائے دیں اور تلوار سے کر دشمنان دین سے لڑنے نے یہاں کہ کہر شہد مہو گئے ۔

حضرت قیس دمنی اللہ عنہ ایک معابی تھے وہ ایک جہا دیں ٹرکیے۔ تھے ۔ انھوں نے سلمان مجا ہروں کو تبا پاکہ رسولُ اللہ صلّے اللہ علیہ ولم نے فر کا یا ہے کہ :۔

\* جنست کے دروا زسے تلواروں کے سائے نیچے ہیں۔ایک عام سا مسلمان پاس کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ کیا آب نے خود دیسول اللہ صلے اللہ علیہ وقم کو کہتے ہوئے ساہے ایفوں نے کہا، ہاں ، بیٹن کروہ لمینے دوستوں کے باس یا اورسَلام كرك رخصت بوگيا رميان نود كريمينيك دى ،اور تلوارك كريمينيك كريميك كريمينيك كريمينيك كريميك كريميك كريمينيك كريميك كريميك كريميك كريميك كريمينيك كريميك

میرے بزرگوا ور دوسنو امیں نے اپنی نافض معلومات کے مطابق ایس کے مطابق ایس کے مطابق ایس کے مطابق ایس کے مطابق ای اور جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ کر دیا ہے۔ آئیے ہم اللہ تعالی سے دعاکریں کہ وہ جمہیں بنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فراہے۔ میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فراہ ہے۔ واعلینا الاالب لاغ





العصن الكس بيان وفا بالمعن والوا اے لینے محبوب کی کینائی کا کلمدیر صف والو! اے لینے خالق و مالک کی خلائی کا إفراد کرنے والو! ا منبی حقائق ریفیس کھنے او وی کرنے والوا لمصنت و دوندخ اورجزا ومَزاكوتسبيم كرنے والو إ . كاد لين آب كوا ورليف كمردالون كو عذاب سے وه رجمل ورحيم الله جوچا متا مع كربند عجم لمي جانے سے بربح جائیں وہ بندوں کومجتت اور بیار کے انداز میں خطا س كركي كهتاب كرتم لينة آب كربعي جهنم سے بچاؤ اور كالول کوئی اکیو کم جہنم کا اور جہنم کے عذابوں کا بر داشت کرنا تھانے بس کی بات نہیں ، سس کی آگ الو کمی ہے ہم س کا ایندهن مکردی نهیس موگی ملکه اس کا ایندهن انسان اوزنیوژه يريعي س مالك كاكتنا برااحسان اوركرم مے كواس نے ميں دنيا ميں تادياكر جمنم سي كني سخت مزایش ہوں گی "

## جهنم اورجهنم مي كے جانے والے اعمال

دعَنَ إِنِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النِّبِيُّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ قَالَ نَادُكُمُ صَلْدِي النِّحِثِ يُوقِدُ ابْنُ أَدَمَ جُنْرَءٌ مِنْ عَرْبُنُ سَبُعِينَ جُنْزُءٌ مِنْ حَرِّ سَبُعِينَ جُنْزُءٌ مِنْ حَرِّ سَبُعِينَ جُنْزُءٌ مِنْ حَرِّ سَبُعِينَ جُنْزُءٌ مِنْ مَنْ حَرِّ حَمَّنَ مَا لَوُا وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل بِنِسْعَةٍ وَسِيْنِيْنَ جُنُعُ كُلُّهَا مِن سِي سِرِين، ونياوى آك كَامْرِه مِثْل حَيِرٌهَا - (بخارى وَمَلم) بع-

محترم حاضرين كبس إلله تعالى كولينه بندون سے بڑا پيارا ورمرى مجتت ہے۔ اگر بندوں کے ساتھ اللہ نعالے کی مجست کو دیکھنا ہونواس کی صفا كامطالعه كيجيثي كيؤنكهم مراو راسست الشرنعالي وان كونونهس وكيوسكة البندصفات سے آئینہ س س مشابرہ کرسکتے ہیں - (اگراللہ تعالے نے توفیق دی نوانشاء الله تعالی سی دوسری نشست میں صفات باری تعالیے ك يا يس مي تفصيا يكفتكوم وكى -)

جب بم صفات بادى تعالى پرسرسرى نظر دُ التي بي ترسمادا ول س كى مجتت سے تجرح تاہے وہ اپنے بندوں بركتنا شفين اوركتنا مراب ہے؟ اس كاتوصفيدة ت مين الدازه مي نبين لكا ياجاسكة ،أس كفضل وكرم كى كنى مدہی ہیں۔

وه المؤمن بي يني امن دينے والا، صفات بارى تعالى در لينے ماننے والا،

دنیا کی صیبتوں سے اور آخرت کے عذاب سے ۔

وه المهیمین ہے بعنی حفاظت کرنے والا، وہ لینے بندوں کی حبب ىك چامتاہےاس طرح حفاظت فراتاہے كدنيا كى كوئى طاقت انہير نفصان نہیں ہیخاسکتی۔

وه الغفّار ہے ، لعنی بہت زیادہ بخشنے والا، حتنا وہ مالک خشتا ہے اتناكوئى نهيرىخىت سكتا -

ووالولج ب سے بعنی بلاعوض و بنے والا -

وه الرّزاق بيربعني ساري خلو*ت كوروزي دين* والا وہ الفناح سیم نعینی اپنی رحمت اورعلم کے دروازے کھولنے والا۔ وه العدل ہے بعنی ہست انصاف کرنے والا وه العَفورسيدليني بهبت گنا و بخشين والا . وه التشكورسے لعنی قدر كرسنے والا ۔ وہ الکریم ہے۔ بعنی کرم کرنے والا۔ وه رحمٰن ہے لینی ہے مدمہر بان . وہ رحسیم ہے بعنی بے انتہار حم كرف والا وه الودود سے نعنی محبست والا وه الوكسيسل بصعيني كام بنافي والا وه الولى سے بعنى مددكر في والا . و البرّ ہے بینی احسان کرنے والا ۔ وه التواب ہے بینی ہست توب فبول کرنے والا۔ وه التعفوي يعنى بهبت معاف كرف والا وه الرُوف بعني برن شفقت كرف والا وه البا دی ہے بعنی مداست کرنے والا۔ وه الرّست بدي المناه مسلحت تال والا وه الصّبُورسي يعنى بهست محمل والا . اس مالک کی بیصفات اسکے کرم کو بہس کی شفقنٹ کوبہس کی کا ر سازی کو، ہسس کی رزق رسانی کوا درہش کے محسن ہونے کو تناتی ہول درجب انسان ان صفات کی روشنی میں اس سے بالسیعیں مُراقبہ کر المہیے ،غوروٰ ککر کر ناہے تواس کا دِل لِنے مالک حقیقی کی مجتبت سے بھر وا آہے۔
اور ہس کے دل سے آواز اسٹی ہے کو ایے ظالم!
دِل کی آواز اِ جسک جا اس سنی کے سامنے جو تیرے گرف کے کاموں کوسنوارتی ہے۔

تجے مثلانت کے اندھروں سے نکالتی ہے۔ تبرے سامنے علم وحکمت کے دروازے کھولتی ہے۔ تبری تو یہ کے آنسولینے وامن رحمت سے صاف کرتی ہے۔ جو تبری گستا خیوں برجل سے کم الیتی ہے۔ جس کے اِحسا ناست اور نوازشوں کی کوئی حدی بہیں۔

یہاں میں بیعرض کردینا بھی مناسب جستا ہول کدامتر تعالی کی بیض مفات ایسی بین کر انہیں اس کے عیف طرح خضب کی علامت بھا جا آہے اللہ کہ دہ بھی اس کی دھمت اوراس کے عدل وانصاف کی آئینہ دارہیں، مثلًا انجیار کامعنہ م کمی کوگس جستے ہیں، جَرکرنے والا، حالانکراس کامعنی مثلًا انجیار کامعنہ م کمی کوگس جستے ہیں، جَرکرنے والا، حالانکراس کامعنی م سے دستی کرتے والا یاحنی کرنے والا ۔

اسی طرح القهار کامعہم کئی لوگ بیان کرتے ہیں، قہر ڈھانے والا، مالا کدہس کامعنی ہے مخلوقات پرغالب اوراس میں شک ہی کیا ہے کہ وہ ساری مخلوق پرغالب ہے ، غالب ہونے کا بیمطلب کہاں سے آگیا کہ معا ذاللہ وہ مخلوق پر قہر وغضب ڈھا تاہے -

مسس میں شک نہیں کروہ المتکبرہے لیکن تنکر کامعنی ہے، بڑائی والا اورس بات سے کون انکارکرسکتاہے کربڑائی اورظمن اسی سے

لئے ہے۔

اس مین شبه نهی کروه المنتقی ہے جس کامعنی بدلہ لینے والالکن بدلہ لینے والالکن بدلہ لینے والالکن بدلہ لینے سے طلم کا ارتکاب لازم نہیں ہتا ، بلکربا اوقات انصاف کا تقامنا ہوتا ہے کہ بدلہ لیا جائے ۔

عرمن يروع تفاكر المترتعالي ليف بندول سے بدى مجتست اور بڑا بيادكا بداور سسى مجتست اور بياركا المانوك نا بوتواس كى صفات كامرا قباوران ي عور وسنكر كيمية -

> وہ ہندوں کوسپداکرسنے والا الختر وہ ہندوں کورٹرق دسینے والا الٹر وہ ہندوں پرچمت کرنے والا الٹر وہ ہندوں کی توبہ قبول کرنے والا الٹر

ومندامنت کے دوآنوبہا دیفسے سوسال کے گنا معاف کرینے

الا الله

لینے بندؤوں کوجہنم میں ڈال کر ہرگر نوش نہیں ہوتا، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بند کے جائی وہ آگر بندو میرے بند کے جائی وہ آگر بندو کو جہنم سے بند کے جائی وہ آگر بندو کو جہنم سے ذائد الجماع کے جائی اساؤں کی جہنم سے ذائد الجماع کے ایک الکھ سے ذائد الجماع کی جائیت کے لئے مبعوث ذکرتا۔

وه اگربندوں کوجہنم سے بچا نا نہ جا ہتا توموت کک ورِ قوبکھا نہ کھتا۔ دَتِ کریم نے بندوں کو سجھانے کے لئے جو انداز پیار والا انداز اختیار کیاہے وہ بڑے ہی بیار اور محبّت کا اذاز ہے دہ ایک ایک صنمون کومختلف انداز سے مختلف اسلوب بی مختلف الفائد میں اتنی باربیان کرتا ہے کہ تعجب ہونے گئا ہے، توحید کولے میں ، نمازکود کھے لیں ، ہرا کی کوباربار بیان کیا ہے ،

آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹیاسفر پرجائے یا خراب مالات میں گھرسے
باہر نکلنے گئے تو ماں اسے بار بارسمجاتی ہے بعض اوقات مٹیا جوان ہوتو وہ
پرط چوا سا ہوجا آہے کہ میں اتنا بڑا ہوگیا ہوں گرشا پرمیری مال مجھے بیوتو ف
سمجھنی ہے کہ ایک ایک بات کو دس دس بار دم ہراتی ہے لیکن وہ فیبی طائا کہ
ماں کے دل میں اپنی اولا د کے لئے مجتب کا ہوشد پرتمین جذب ہے وہ اسے
ایک ہی بات کے بار بار و سرانے پر مجبور کر رائے۔

یقین ما نین که مان کوانی اولاد کے ساتھ جو محبت ہے وہ کچھ بہیں ہے۔ سے اس کے ساتھ ہے۔ ہوں کے ساتھ ہے۔ ہے۔ ساتھ ہے۔ ہوں کے ساتھ ہے۔ معالی کو ایٹ بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا اللہ المرکز بینہیں بھا ہتا کہ میں وہ بندوں کے ساتھ محبت کرنے والا اللہ المرکز بینہیں بھا ہتا کہ میں

اپنے بندوں کوعذاب دوں ، یعبی توسوطیں کربندوں کوعذاب دے کرائے
کیا ملے گا کھتے ہا ہے افراز میں سور کو نسا دمیں بندوں سے کہا گیا ہے:مَا يَفُعَلُ اللّٰهُ بِعَدُ الْمِلْمُ إِنْ اللّٰمُ كُوتِمَا سے عذاب سے كيا كرنا ؟

مَشْكُوْ تُسُمْ وَامَنْتُمْ وكاتَ الرُمْ مُسْكُرُكُذارى كروا ورايان في آوُ مُسْكُرُكُذارى كروا ورايان في آوُ مُسَاكِدًا عَلِيمًا واللها واللها

مسلمانوں کاخدا غِرقِموں کے ان دلیدی دلی تا وُں جسیانہ پُنی ہے ہیں۔ مخلوق کوعذاب اور تسکلیف میں دیکھ کرلطف آتا ہے وہ تونیکوں کی قدر کرتاہے اور ہر جھیوٹے بڑے عمل کوجا نتاہے۔

المرير عيامن والوا اجرأيت مي في خطبين المايت

كىسى تقورى سى توجراس آيت كري پرچى مركوز كيجيني الترتعا لي فراتين يايَنُهَا الَّذِيْنَ المَنُوا قُوْا اَنْفُسَ كُدُ وَاحْدُلِتُ كُدُ نَادًا .

> الحين ازل سے بيمان دفا با ندھنے والو! سرسند برسر م

اے اپنے محبوب کی کمیّا ٹی کاکلہ مربعنے والو! معرب نیاز میں سے سے نیاز کریں تا اس نیاز

اسے اپنے خالق ومالک کی ضدائی کا اقراد کرنے والو!

اعنيى حقائق بريقين ركفن كادعوى كرف والوا

المصحنت و دوزخ اورجزا ومنزاكة سليم كرسف والوا

بچا وُلينے آپ واورلينے گھردالوں كوعذاب سے -

ف إسلام براورقرآن برخ تغل عراضات كئے تعے ابک اعتراض بدتھاكدورہ وكم سے تم لوگ فرآن كى زينت كيتے بواس مي تحقيق فعتيں ذكركر كم بارباد سوال كيا كيا سے . فِبَايِّ ٣ لاَ **ۚ رَبِّكُمَا تُكُذِّ**بَانِهِ بستم اینےرب کی ون کون سی نعمت کو عبدا و کے ۔ جهان كب پانى ،جنت ، معيلوں اور بھيولوں كى متول كانعلق ہے ، ان كے بارسے ميں توبيسوال كرنا مناسب ہے كد: فِبَائِي ۗ لَآءِ دُبِّكُمَا تَكُذِّ بَانِ كيكن حيرت كى بات بدب كراس سوره بب عبنم ا ورجبنم كى مولناك منراؤں كا ذكركرنے سے بعد مى بى سوال كياكيا ہے - حالا كد جہنم ياج بنم كى منائر وكوئى نعمت نهيس بس كدان كالكركره كرك سوال كيا جائے -فِياًيُّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَابِ ٥ بِس تم ابینے پر دردگاری کون کون سی نعمت کو حبیر للا وکھے -

مثلاً تیت نمر ۲۵ میں ہے۔

يُرْسَبُ لُ عَكِيكُمَ الشُّواطُ مِنْ تَم دونوں (جنول اورانسانوں) بِرَأَكُ تَّارِدُهُ عُمَا مُن فَلَا تَنْتَصِرَانِ كَاشْعَلَهُ اور وُصُوال حَصِورُ امِائِ كُا، سونم مِنا ندسکوگے -(مسورهٔ رحمن)

اس آیت کے فرابدفر ایاگیا: <u></u> <u>نِباَيِّ ٣ لَآءِ رَبِّكُمَا نُنكُذِّ بانِ</u> بِس تم لینے پروردگارکی کون کونسی نعمت کو حبشلا و کے ۔ تو دیانندسسوتی کینے لگاکیمعا دانشر! بیانوس کے بندی ہے وین جهنم کواورجهنم کے عذابوں کونعمت شمار ندکیا جاتا۔ ججة الاسلام حضرت مولانا محدقائم نافرتی قدس الترسر و نے اس اعتران کا جواب یہ دیاکہ بندست صاحب اگر کوئی و اکثر یا حکیم ہمیں یہ بنا ہے کہ اگر م نے فلال چیز کھائی فوتم فلال چیز کھائی فوتم فلال چیز کھائی فوتم فلال جیز کھائی فوتم فلال جیز کہ واقعی جن جن کوگول نے ان چیز وں کو کھایا و و اس بیاری ہیں مستملا ہوگئے تو ہم سس حکیم اور و اکثر کو اینا ۔ محسن جبیں گے کہ اس نے ہمیں بہتے سے آگا و کر دیا ۔ چنا نج ہم ہے گئے ۔ جب دنیا کی سی بیاری کے اسب بتا دینے کی وجہ سے ہم و اکثر کو اپنا محسن مجھ سے جی تو ہم کس الدکو اپنا محسن مجھ سے جی تو ہم کس الدکو اپنا محسن مجھ سے جی تو ہم کس الدکو اپنا محسن مجھ سے جی تو ہم کس الدکو اپنا محسن مجھ سے جی تو ہم کس الدکو اپنا محسن کیوں مذہب کی بیا دو ہم کس الدکو یہ سے جی بسس میں شک ہی کیا ہے کہ بیا ایسا کہ دیا مالوں کون کون سے جی بسس میں شک ہی کیا ہے کہ بیا اسک کا سے جا در وہ جہیں ہیں جی سے الکا ہی عطاکر نے کے اس بعد بجا طور ریسوال کرسک آھی۔

فَيِاًيّ ٣ لَاءِ رَبِّكُمُا ثُكُذِّ بانِ -

میرے بندومیراتم پرکتنا بڑا احسان ہے کہمیں دنیا بین آگاہ کر

ر اج ہوں کہ تمعادی بر اعمالیاں تمعیں آگ کے اس گڑھ میں گڑا دی

گر س کے مختلف تقسم کے عذا ب تم بر واشت نہیں کرسکتے ۔

وہ جیل ہے گر دنیا کی خطرناک سے خطرناک

بہت بری جب کہ

وہ عقوبت فانہ ہے گر دنیا کا کوئی عقوبت فانہ سس کا معنا بلہ

نہیں کرسکتا ۔

وہ ابک مارچرسیل ہے گردنیا کا ہر ارچرسیل اس کے مقابلہ میں فر ہے یسور ہ الفرقان میں ہے :-

إنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَدًّا وَّمَعَامًا. تبيُّك وه برى قرار كاه اورقيامكاه ب سورہ ص میں ہے :-جَهَنَّمَ يَصَّلَوْنَهَا مِ فِيلِّسَ الِمَهَادُ حِبْمُ فِي وَهُ وَأَلْ بُول كُسووه بُراجِيونا سورہ تو بہیں ہے ا-قُلْ نَارُجَهُمْ أَسْدُ حُرِدًا ٥ (اعنى ) كبدك دورْخ كي آكنياد سورہ تو بہ) وہاں کی آگ کمجھی نہ بیجھے گی بیجھنے گئے گی نواسے مزید بھو کھا دیاجائے گا سورة بني اسسرائيل بيسي ١-كُلَّمَاخَبَتُ زِدْ نَاهُمُ سَعِيرًا جب وم بجن لك كلم س كواورزياده (بنی کشدائیل) محمول کا دیں گے۔ اس اگ كے شعلے دور دورسے نظر آئيں گے -سوده مرسلات میں ہے۔ بیشک و محلول کی ما نند حینگاریا ں انتَّمَاتَرْمِيُ بِشَرَرِكَالْقَصْرِه بينيكتي بيكويا وه حينكاريان زردأون مهرآ كَانَّهٔ حِمَالَاتُ مُنفُرُّه وه اليي آگ ہے جوج مرا اُدھيرے گا-سورہ معارج میں ہے ا-يه مركز نهيس بوكا ومشعلے والى آگ ہے كُلَّا انُّهَا لَنْهَا لَنْهِي ٥ نَنَّراعَةً لِّلسُّوى منه کی کھال او حیرنے والی ہے ، اسے تَدُّعُوُّامَنَ آدُمِرَوَتَوَكَّاه بلاتي بيعس فيليوييري اورمنهمرا

د وعجيب عرب أگ موگى جودلول بيشعله رُك موگى -سورة الهمزويس ب :- نَالُ اللهِ الْمُوَدَّدَة الَّتِى تَطِّلُعُ السَّى بِعِرْ كَافَى بِهِ فَى آگ ہے جو لمس ير عَلَى الْاَفْتِدَة و إِنَّهَا عَلَيْهِ فَي جواحه ماتی ہے ، بيتك و مان پر درازه مُوْمَدَدَة وفِي عَمَدِ مُمَدَّدَ فَنَ بندكى بوئى ہے لمِي سُونوں كَ سُك مِن مُدر مَا فَي ہے مِن اور مردروا ذے سے وافل بونے والے بمی مقرد بیں سورة المجربیں ہے :

لَهَاسَبُعَةُ الْبُوابِ وَلِكُلِّ بَاءِ اس كے سات دروا ذہ ہي براكب مِّنْهُ مُ جُنْ عُمَّقَ وَ وَمِ اللهِ دروا ذہ كے لئے ان بي سے بانا (سورة الحجر) مواا كيہ حقدہ ہے ۔

جہنم ہبت وسیع دعربین ہے، بیشا دانسانوں کوہس میں حفولک دیا جہنم ہبت وسیع دعربین ہے، بیشا دانسانوں کوہس میں حفولک دیا جائے گا یکروہ بھر بھی ہیں ہے ۔۔

یَوْمَ نَفُولُ لِجَهَنَّدَ هَلِ حَسِ دِن ہم دوزخ سے بوجیس کے امت لَا مَتِ وَ تَفَوُلُ هَلُ مِنْ کَرُیانو مِعرفی ہے اوروہ کھے گا کہ کچھوار میں میں ہے اوروہ کھے گا کہ کچھوار ہے میں ہے ۔ (نولے آو) میں ہے ۔ (نولے آو)

جہنم میں جانے والے لوگ ند ذرہ موں کے اور ندمردہ بلکہ وہ موت وجیات کی شمکش میں موں کے سورہ طامیں ہے:-اِسَّةُ مَنْ بَیَّاتِ دَسَّهُ مُحْدِمًا بیشک جَوْفس لینے بروردگاد کے فَاتَّةُ لَدُ جَهَمَّ لَا يَمُوْدَتُ لَا مَدُودَتُ لَا مَدُودَتُ مِنَ اللّهِ مُلاكِم وَرَحَاصَ مِوكا اس کے فِاتَّةُ لَدُ جَهَمَّ لَا يَمُودَتُ لَا يَمُودَتُ مِنَ اللّهِ مُلكا دِمُور حاصَ مِوكا اس کے فِیْهَا دَلَا یَحْدِی لِی اور ندندہ می رہے گا۔ اور ندندہ می رہے گا۔

دیا جائیگا اور بڑی ذکت وخواری کے ساتھ کھیلتے ہوئے انہیں جہنمیں ڈال یا جائے گا سور و المؤمن میں ہے :-

اِذِالْاَغُلَالُ فِ اَعْنَافِعِ مُ جَلَان كُرُدُون مِي طُونَ اورْ نَجْيرِنِ وَالسَّلَاسِلُ يُسْتَعَبُونَ فِلْلَحِيْمِ مِول كَي ان وكَفَيْتَ مِوتُ كَعُولِتَ وَالسَّلَاسِلُ يُسْتَعَبُونَ فِلْلَحِيْمِ مِن كَي ان وكَفِيتُ مِوتُ كَعُولِتَ شُعَةً فِي النَّارِيُسْجَرُدنَه شُعَةً فِي النَّارِيُسِ جَرُدنَه

رسورة المؤمن) مين جمونك ديني جائي گے-

سورة الحاقيميكس الكم انسان كه ياسه بي تا ياكيا به جركا المال كالم انسان كه ياسه بي الكياب جركا المال كالمال كالما

وَاَهَا مَنُ أُونِيَ كِتَبَهُ بِشِمَالِهِ اور إلى وَ مِن كَامَمُ اعْمَالَ بِأَيْ الْحَامِرُ الْمَامُ الْمَالُ بِأَنْ الْحَامِرُ الْمَامُ اللّهِ الْمَامُ اللّهِ الْمَامُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

كِتْ بِيَهِ ٥ وَلَمْ أَدُرِ مَا حِسَابِيَه جَوْمِجِهِ مِيرانا مَمُ اعْمَالَ بِي مُعَالَ اوْدَ يُكُنِّ مَا كَانَتِ الْقَافِنيَةِ ٥ مَا مِعِينِي مَهِ فِي مُرِاحِمابِ كِياجٍ ، وَلَا يَكُنِّ مَا كَانَتِ الْقَافِنيَةِ ٥ مَا مِعِينِي مَهْ مِوتَى مُرِاحِمابِ كِياجٍ ،

أعَنى عَنِي مَالِيَهِ وَ مَلَكَ كَاسَ مُون بِي مَا مَرُكُم مِي اللَّهِ وَلَي مِيرًا

عَنِيْ سُلُطَانِيَه وَخُذُونُ المريح عِيمَ مَ اللهِ اللهُ ال

ثُعَ فِيْ سِلْسِلَةِ سَبْعُوْنَ اس كودوزخ مِن داخل كو بيمراكب ثُعَ فِيْ سِلْسِلَةِ سَبْعُوْنَ اس كودوزخ مِن داخل كو بيمراكب نَا اللهِ اللهِ

دِسَ اعَّا خَاسَّلُکُوهُ ٥ ایسی زنجیش آ دسورة انحاقه) سترگزیجه -

دورخيول كاسامال خوردونوس بيني مريئ وكماي

جائيگاس كانصورى بهارے لئے معال معلى جو نكداسكے علاوہ كچھ برماً

ا ٹھل<u>نے</u> پس پڑی ہے

. (سوره کېعث)

سورہ ص ہیں ہے :-

هَذَا فَلْيَكُ ذُوْتُوكُ حَمِيْتُ يَهِ بِعِ عَذَابِ بِسِ لَسِي عَلَيْهُ وَمُ إِنْ وَغَسَّانٌ (سوروس) بعاوربيب،

ده بانی کیسے کھول راج بروگا اور سس کی تبیش کاکیا عالم بردگا بهسس چیزکو معرفی معرب این کاک سید

سورہ محدس بیان کیاگیاہے۔

وَسُمُ قُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ اورانهي كُمُولاً مِوا إِنْ بِلا إِمَا سُرُكُا وَسُمُ قُلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ووزخيون ك كمان كم إلا يساس و و و فان بن ارشاد بارى نعالي التن شَرَّحَورَة و اللَّهُ وَم ه طعنا مُ بينك سيندُه كا درخت كنه كارون كا الدّخيرة اللَّهُ وَم ه طعنا مُ بينك سيندُه كا درخت كنه كارون كالمُستول بي يعني كل كما ناج ، يجعل بوئ تا نبي كيطري ، وفي البُعلُون ه كعني الحكومية و بيني كل عولي كل ويلي كول الكيمول المنهون و كفي ألى كول المنهون و كفي الله ستواء به (مكم بوكا) السي كولو، بيراس دورَن البَحر حيم ه تُحدَّدُه م تُحدَّدُه م تُحدَّدُه و تَحدُ الله ستواء به وست بالى كاعذاب مجود ودو، وكام بالكورية و موست بالى كاعذاب مجود ودو، وكام بالكرية و الكري والله بالكرية و الكرية و الكرية و الكرية و الكرية و الكرية و الكرية و الكري والله بالكرية و الكرية و الك

إِنَّ هٰذَامًا كُنْتُمْ وَبِهِ تَمْتَرُونَ بِيكَ يوه بِي مِلْ اللَّهُ مُلَكِرِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الم سورة الحاقمي ب :-وَلَاطَعًامْ وَاللَّهِ مِنْ غِسُلِيْنٍ ولا اوران كي لفيكما نازخمون كا دهوون يَا كُلُهُ إِلَّا الحَاطِئُونَ ٥ مَ مِي مُوكَاجِهِ وَمِي كُمَا مِن سَمِعِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ الدَّاطِئُونَ ٥ وولوگ ہو دنیا میں مونن غذائیں اورلد یذ کھانے، کھانے کے عادی ہیں، ۔ اگر کھانے میں مک مرح کی کمی بیٹسی موجائے یا کھا نا ٹھنڈا یا باسی موقوان کے علی سے نیچے بنیں اُڑتا ، ووسومیں نوسہی کہ آخرے میں رخموں کا دھوون اورسينده كا درخت على سے نيچے كيسے أثريكا ؟ وہ لوگ ہوبیاں بدکا ساگرم پانی بی نہیں بی سکتے وہ ایک لمحے کے لاعور توكريك ولل كموليا مواياتي اورسيب كيسے يى سكس كے کھو لنے موٹ پانی اورغلیظ کھانے سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے وہ یہ كەمن چابى زندگى گذارسنى كى كۇشىش نەكى جائے بىكى خداچابى زندگى گذارى جائے نفس کی پیتش نہ کی جائے بلک رب تعالیٰ کی پیتش کی جائے۔ بوض ونیایی مداجای زندگی گذایسے کا اسے آخرت میں من جا بی تعتیب ا ورداحتی عطای مانی گاورس جاسی زندگی گذارنے کا تیجہ جہنم موگا جیس کی الله جس كے لموق وسكلاسل اور س كے سامان خور دونوش كے بالسے ميں تو آپ سن ہی <u>حکم</u>یں ۔ ان کے باس کے بارے میں مبی سولیں ، سور ق اسمجے میں ہے :-جهتميول كالبا • خَاكَ بِنَ كَفَرُوا فَطِعَتُ لَهُمْ صُحِبُول فِي كُفرُياان كم لِنْ آگ ك شَيَادَ مِنْ قَالِهِ يُصَبِّمِنْ كَرِّ مِينِةَ مِا يَن كُلُ الْ كَامِولِ إِلَّهِ

فُوتِ دُودُ المِسِ كَا عَالَ مِوكَا اور عِبْمَ كَ عِرِقَ عِنَ الْكُ كَمْ مِولاً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

جہتی آپس بی میگریں کے بہتی آپس بی میگریں گے بہتی آپس بی میگریں گے بہتری آپس بی میگریں گے بہتری آپس بی میگریں گے ایک دوسے ریادام میں ایس گے ۔ گے اور ایک دوسے رکومور والزام میں ایس گے ۔

سورة الاعرافيي ب :-

(صورة الاعراف) جاعست اس برلعنت كرست كى -

دین فروش لیدرون اور دنیا پرست بیرون کی افتداء کرنے والے اوران کی دکھا
دیمی گراہی میں مستسلام ونے والے یہ دیکھ کرحیان رہ جائیں گئے کہم میں جہنم میں
اورہا اسے بیشیو ابھی جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں مالا نکہ وہ ابنیں بڑے سرز
باع دکھا یا کرتے تھے کہ جا سے بیسے پیلنے والا کبھی ناکامی کا شکار نہیں ہوسکا
ما دنیا ہیں اور نہ ہی آخرت ہیں یسورہ مومن میں ارشا دباری تعالیہ دوسرے سے
قراد کیت کا جگورت فی است اورجب وہ آگ میں ایک دوسرے سے
قراد کیت کا اجھوں نے فیس الت اورجب وہ آگ میں ایک دوسرے سے

حبگریس کے تو ناتواں ان نوگوں سے جو فَيَقُولُ الضَّعَفْوُ لِلَّذِيْتِ برے بنے ہوئے تے کہیں گے کہ ہم اشتككيرك والتاكت الكم تبعثا فَهَلُ ٱلْمُتَدَّمُ مُغَنُّوْنَ عَتَّا تَعَارى بَرِوى كرتے تَصَوْكياتم مالے نَصِيْبًا مِّنَ النَّادِه خَالَت لِمُعَالَّكُ كَايُد حَصِّ سَكُمَا يَسْكُمُ فَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُو النَّاكُلُّ والومو، ومع بمسين بوئ تعي فِيْعَالِنَّ اللهُ فَدْ حَكُمْ مَيْنَ الْعِبَادِ مَيس مَحْ مَمِمْ مَم سِل اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ الْعِبَادِ مَ الشرف بندول كے درمیان فیصل کرواہے (سورة مومن ) اجهنى تجنيون كولكانكاركد زوا ج نمیول کی درخواسیں ارس مركة كان أفيض واعكيت مِنَ الْمَآءِ أَدُمِهَا رَزَقَكُمُ اللهُ ترجد: مم رِي إنى سے إس لعمت سے جواللہ نے تھے بی دی ہے کھونین کرو۔ (سورةُ الاعراف) اور میں مہم کے داروغہ ( مالک ) سے کہیں گے ،-وَ مَنَادَوُ ا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَكَيْنَا اورووزخي يِكارِي تَحَكَم لِي الكَ تيرا رَبُّكَ لَا قَالَ إِنَّنَكُمُ مَّاكِشُونَ ٥ مِروردُ كَارِيم رِيُون بَعِيجدِ عَاوه كِي رسورة الاحزاب) كاكتميس بهان ميشدرمناب-يد بات دمن سے مكال دوكرموت تمعارى ميں ننوں اور بريشانيوں كا فاتمر دے گی وہ ل تومون کھی موت آجائے گی اور ایس عذاب سے چھسکار كى آخرى اميد يمي ماتى بهدكى حينى او صراً دهرسه ايوس موكربرا و راست الله تعالے سے درخواست کری گے۔

رَبَّنَا ٱخُرِجْنَا مِنْهَا فَانْعُدْنَا لِهِ مِمَاتِ مِرود كَارْمِين سِسَّ فَإِنَّاظَالِمُونَ وَقَالَ اخْسَتُوا مَكَالَ الْمُرْمِم (دواره بُرے كام اكري تو بيشك بم ظالم بي الله فرائيگاكه اي يس خوار برسے رموا ورمجھ سنے بات رکور

بِيْهَا وُلَا تُكِلِّمُونَه

(سودة الحج )

جب وه د کھیں سے کجہنم سے نکلنے اور دنیا میں دوباره وابس جانے کی توكونی امید بنیں تووہ بہم كے دارد عنر سے كہيں گے كه عذاب بن كچھ تخفیعت کرادویسورهٔ مؤمن میں ارشا دباری تعالمے ہے :-

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِي النَّارِلِخَنَ نَاتِ اورجِ دورْخ بي بوسكَ وه دورْخ

جَهَنَّمَادُ عُوارَبَّكُمْ يُعَفِّف كودادو وسي كبي كراين رورة

عُنَّايِوْمًا مِّكَ الْعَدَ اب، قَالُوا سے دعاكروكروه ابك دن ممسع عذاب اَدَلَدُ نَاكُ تَأْنِيَكُمُ رُسُكُكُمُ بِمَكَاكِمِكُ مِلْكُونِ وَوَجِوَابِ وَيَ مَكَاكُونِ مُعَارًى

يالبَيِّيْنَاتِ دَ قَالُوْا بَلْ طَ قَالُوْ إِلَى مُعَارِس ورسول مَعَى وليس لَحَرَ

مَادعُواط وَمَادُ عُوُالكُفِرِينَ نَهِينَ مَعْ المُعَالِينَ فَهِينَ عَلَيْنَ الْمُعَالِدَ مُعَادِدًا للمُعَالِينَ المُعَالِدِ المُعَلِّدِ المُعَالِدِ المُعَلِّدِ المُعَالِدِ المُعَالِدِ المُعَالِدِ المُعَالِدِ المُعَلِّدِ المُعَالِدِ المُعَالِدِ المُعَالِدِ المُعَالِدِ المُعَالِدِ المُعَالِدِ المُعَالِدِ المُعَلِّدُ المُعَالِدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَالِدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّذِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدُ المُعَلِّذِ المُعَلِّدِ المُعَلِّذِي المُعِلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعِلِّدِي المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ المُعِلِّذِي المُعِلِّدِ المُعِلِّدِ المُعَلِّدِ المُعِلِّدِ المُعِلِي المُعِلِّدِ المُعِلِّدِ المُعِيلِي المُعِلِّدِ المُعَلِّدِ المُعِلِّدِ المُعِلِّدِ المُعِلِّدِي المُعَلِّدِ المُعِلِّدِ المُعِلِّدِ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ الْعِلْمِ المُعِلِّدِ المُعِلِّدِ المُعِلِّدِ المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِّدِ المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِي الْ

اِلَّا فِي مُنكَالِهِ كهيس كم توتم خود مى دعاكرو، كافرون (سورة مؤمن) کی دُعا اُنوبے کارہے۔

مبرے بندگواور دوستو! میں نے انہائی غلطی ہماری ہے اختصادكے ساتھ آپ كے مامنے

جہنم وجہنم کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے اور سسسلمیں میں نے زیا دہ ترقرآن مجید کی آیات برانسارکیا ہے ہیں ساری گفتگو کا عال یہ ہے کر جینے بہت بری

عكسب، ولا لا أك كا فرش اوزيجيونا بوكا - آك كاسائبان موكا، آگ

كاليكسس ہوگا ۔ آگ كےستون ہوں گے، ولاں كوئى سننوائى نہيں ہوگى؛ واں معذرست قبول نہیں کی جائے گی ۔ پینے کے لئے جہتمیوں کی سیب

اور کھانے کے لئے انظام کا درست ہوگا۔ وہاں مستہیں آئے گا۔

جوزندگی دلا*ں حاصل مو*گی ووموت سے بدتر ہوگی ، کھال اُدھر حائے گی اور شكل بمره باشے كى وائىترو ياں كث كر بابركل جائيں كى \_ بَس اور آب گرمیوں کی وُصوب برداشت نہیں کرسکتے، دہمتی موئی آگے پاس کھڑے نہیں ہوسکتے ، بدمزہ کھانا نہیں کھا سکتے جعمولیٰ سا نغمهم پرنمینداورآدام کوحرام کردنیاهے ى يجبونى مونى تكليفين اوربياريان برداشت نهيس كركت لواخرت كم دہ عذاب اوروہ مرائیں کیسے برداشت کرسکیں سے جن سے نعتورہی سے كليجمنه كو آف لكناج ، محصياكم ين ابتداء مي عض كاتفاك المدتناك لبِنے بندوں سے بڑی محبّت کرنے واللہے ، بڑا با کرنے واللہے ، وہ رحمٰن ہے وہ رحیم ہے و چفور ہے ، وہ کرمیم ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم میں جانے سے بی جائیں،اسی مقصد کے لئے اس نے ابنیاء يصيح اوربالا خرسبوالسل محدرسول الشرصة الشعلبيروتم كالمجياء كتابي نازل فرائين، اورستيدالكتب فرآن كرم ازل كياجس مين مرمكن طريقي سے بنديس كو جہنم سے بیجنے کا طرابطہ اورجنت میں جانے کا راستہ تبا باگیا ہے مگر غلطی نسان کی ہے،غلطی ہاری ہے کہم انٹود جنت کا راسند جبور کر جہنم کا راستاخبار كرته بي بغفال كى بجائے خسان كوپ ندكر نه بي ، وحل كے مفالم ميں شبطان كونزجيج ديني ببرايت كى دا چيدوكر كرضلالت كى داه بيمل ليت ہیں، ہم حبی سے اعمال کرتے ہیں، وہ عہم کے انگانے بھی بن سکتے ہیں، اورْحِنْت کے معل اور مجبول اعبال قیامت کے دن سابیر داراور تھلاار دزجنوں کا رُوب دھارلیں سے ۔اور عض اعمال سانپ اور بھیوی شکل اختیارکریس گھے۔

ایک سندهی کها وت

اد آرسی ہے جوا و تایر فقری طرف منسوب ہے ، کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنی والدہ کے ساتھ جنگل میں تھا۔

والدہ نے کہا ۔ کھا نا پیکا ناہے جا و کہیں سے آگ لے کرآ وُ۔ او تایر و فقر لے اور ایس کوٹا اور ادھر آگ تلاش کی مگراہے کہیں آگ منمی، وہ نا کام موکر واپس کوٹا اور آکر کہا کہاں میں نے بہت تلاش کیا مگر مجھے کہیں بھی آگر نہیں ملی ، والدونے عصقے میں آگر کہا توجہتم میں چلاجاتا دہاں تو تعمیں آگر ل ہی جاتی ۔ او تائیو فقر نے رشی مصومیت کے ساتھ جواب دیا۔ ماں ، جہنم میں آگر کہاں ہے فقر نے رشی مصومیت کے ساتھ ہے اب دیا۔ ماں ، جہنم میں آگر کہاں ہے وہاں وہنی قارب کہا ہے ۔

اور حین قت بھی بہی ہے کہم میں سے بہت سے لوگ اعمال کی شکل میں سانپ بجھوا ورجبنم کے انگارے جمع کریسے ہیں ۔ گرمہیں شابدآخرت برا درجنت و دوزخ کے وجو دریقین نہیں ہے اوراگرلقین ہے بھی توہبت کمزورت کا رہے ،ہم نے علماء سے ، بزرگوں ، اِ دھراُ دھر کے مسلما ٹوں سے سناکہ قیامت ہوگی ،حساب وکیا ہے جو جونت یا دوئرخ ہوگی ،ہم بھی سناکہ قیامت ہوگی ،حساب وکیا ہے جو جنت یا دوئرخ ہوگی ،ہم بھی سناکہ بھی شن سناکر ہی کچھ کہنے گئے گردل کی گہرائیموں میں بی عقیدہ اُز نہیں سکا۔

مفن رکھنے والے اجزاء متراء پر، جنت و دورخ رستجانین

ر کھنے والے لوگ تھے ،ان کے سامنے اگرجہنم کا تذکرہ کرویا جا آتھا توان پر عجيب كيفيت طادى موجاتى تتى صحابة كرام روس ساسنه أكر فيامت كاندك ہو الوان پر رقت طاری ہوجاتی تنی ،ان میں سے بعض بے ہوش موکر کر پہتے تھے۔ ابو وا دُوشرلین میں ہے کہ ایک بار و وصحابیوں میں وراثت کے منعلق کھے مجار اپیدا موگیا۔ ان میں سے پاس می گوا و بنیس تھا۔ وہ دونوں جناب رسول الشرصاح الشرعليدولم ك خدمت مي حاصر جوئ - آئ ف فراياس ایک انسان موں ، موسکتا ہے کہ میں کوئی چرب زبان اور تیز طرار مہو ، کس کی بالوں سے متا مزم و کرمیں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں لیکین اگراس کا بد حق نہیں تھا بلکہ سے محض تیز طراری کی بناء پر اپنے حق میں فیصلہ کوالیا تواسے قین کرلینا چا جیئے کئی نے اس سے تکے میں آگ کا ایک طوق لٹکا دیا ہے۔ دونوں صحابی آخرت کے خوف سے رونے نگے اوران میں سے ہر ایک اپناحق دوسے کو دینے کے لئے آما دہ ہوگیا۔ جب سورۃ اسمج کی آیت ازل ہوئی ؛-

" مانتے ہو بہ کون سادن ہے ، بہ وہ دن ہے ، جب اللہ آدم ہے کیے گاکہ آگ کی فوج جیجو، وہ کہیں گئے ، لے اللہ اآگ کی فوج کون ہے ، اللہ کہے گا ۔ منرار میں نوسوننا وہے جہنم میں حبو تکے جائیں گے اور جنت میں صرف ایک جائے گا " معایة کرام بغ نے پر منا قرب اختیاد سب رونے لگے:
ترمذی تفریف بیں ہے کہ صربت الوئم ریرہ دمنی اللہ عنہ ایک یا جہنم
بیں جانے والے دولت مند، مجاہدا ورقاری والی منہور روایت بیان کرنے
گئے قربیان کرنے سے پہلے تین بار دونے ہوئے بہوش ہوگئے اورجب بیم
دوایت حفرت ایم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو وہ اتنا
دوایت حفرت ایم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو وہ اتنا

ایک بارسول الترصف الترعلیہ ولم نے فرایا کہ اگرکسی کے ول میں ائی کے دل میں ائی کے دل میں ائی کے دل میں ائی کے دل نے کے دل نے کی ایک کا قدوہ مرفے کے بعد و وزخ میں و اخل ہوگا۔ حضرت عبد التر ب فیس منی اللہ تعالی عند فیصنا تورو نے گئے ۔ آپ نے فرمایا کیوں دو تے ہو، انہوں نے عرض کیا لے اللہ کے رسول ا آپ کی بات من کر دونا آگیا ۔ آپ نے فرمایا ، تمہیں نوشخری ہوکہ تم منتی ہو۔

حفرت عربی خطاب رصی الشرعند کے مقام اوران کے کادناموں سے کون اسلمان تا وافف ہے۔ آپ وعظیم شخصیت ہیں کرجنیس رسول الدس کی اوجود قیات وسلم نے دنیا ہی ہیں جنت کی بشارت سنا دی تنی یکین اس کے باوجود قیات کاخوف اورجہنم کا ڈرا تنا خالب تھا کہ ایک ہوتے پر فروا نے گئے کہ ہم چرسو گالشر مسلے الشرعلیہ کولم کے ساتھ اسلام لائے، ہجرت کی، جہا دکیا اور ہبت سے نیک کام کئے ، ان کا آواب توجیس مل جائے ، سکین آپ کے بعد چونیک نیک کام کئے واس کے بدلے ہیں مرف دون نے سے بڑے جائیں۔ اور نیکی اور بدی برابر ہوجائیں۔ توخدا کی تم بر برابر ہوجائیں۔ اور نیکی اور بدی اور افتہ کے رسول صلی الشرعلیہ کولم کی باقوں کا یغین آجائے تو ہما رہے لئے اور افتہ کے رسول صلی الشرعلیہ کولم کی باقوں کا یغین آجائے تو ہما رہے لئے اور افتہ کے رسول صلی الشرعلیہ کولم کی باقوں کا یغین آجائے تو ہما رہے لئے اور افتہ کے رسول صلی الشرعلیہ کولم کی باقوں کا یغین آجائے تو ہما رہے لئے اس اعال سے بچنا بہت آسان ہوجائے جوجہنم میں ہے جانے والے ہیں۔ ان اعال سے بچنا بہت آسان ہوجائے جوجہنم میں ہے جانے والے ہیں۔

جہنم مں لے جانے والے عمال الحمال الحمال المحمال المحما مزاؤل كابيان س ميكي بي، آج كانشست بي انتهائي اختصار كرساته ان اعمال کے بارسے میں تیا نا چاہتا موں جوہنم میں لے جلنے والے ہیں ۔ ست ببلاعل اعقيده كدلس حوجهم سي في جانے كا وريعه بناہے، وه كفرومترك ب اگركوئي شخص صاحب ايان ب مركز كارب بخواه وم فيره گناموں پیم سسلام ویکبیره گنام وں میں ، سس کی مغفرت ان بخشش کی کوئی نر کوئی صورت ہوسکتی ہے۔ بیعی ممکن ہے کہ مَنزاد یکے بغیراسے ویسے ہی معا كرديا مائ ، اوربيعيمكن م كركمجه وقت ك لسيج بتم مي ركد كامول كى غلاطت اور نجاست سے يك كركے اسے جنت ميں والل كرويا جائے، مین کفروشرک کامعاملہ ٹماسخت ہے۔ کا فراورشرک کی سی مالت میں اور كمبى عفرت اورنجات نهيس بوسكتى ان كولئ بميشه بميشد كولئ رحمت کے دروازے بندکر ویک گئے ہیں ۔ سورۃ العنکبوت میں ہے ا

وَالَّذِ يُنَّ كَفَرُوا بِاليَاتِ اللهِ اورجولوك الله كُي آيتون كواوس كے وَلِقَائِهِ أُولِيْكَ بِيُسِعُوامِنَ سامنے ماض بوسنے کونہیں لمنتے ہی تُحْمَدِينَ وَأُولُثِكَ لَعُسُدُ لُوكَ بِمَارِى رَحَمَت سِے نَامِيدِ يَوْمُثُيْ میں اور میں لوگ میں جن کو در د ناک عذا<sup>ب</sup> عَدَاتُ إَلَيْ مُرْه

ہوناہے۔ اسورة العنكبوت)

كافروں اورشركوں كے ساتھ ساتھ اعتقادى منافقوں كا ٹھكا نىجى جہنم موگا عکرانہیں سے زیادہ خت سُزادی جائے گی سورہ نساوی ہے:-إِنَّ المُنَافِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ بَيْثَ مِنافِق دون حُصَّ يَنْجِ منَ النَّادِ وَلَنَ يَجِدَ لَمُ مُنْ فَيَسِيرًا كُورِ جِمِي بُول كَا اورَ وَكُسَى وَمِي الْأُ

قیامت کے دن بندے سے پہلے نماذ کا حساب لیا جائے گا اگروہ د*رت* 'نکلی تووہ بامراد اور کامیاب ہوگا اوراگریے کارٹابت ہوئی توبندہ نامراد اور نا کام ہوگا۔ (ترمٰی ،نسائی) سلم شرلعين مي حديث بعد رسول الشرصي الشرعليد ولم في وا الدى كوكفرويترك سے اللف والى چيزترك عانب مُسنداحمدس ب الخفرت صف الله عليه لم تع فرمايا :-بی خص نا دُکا بابدہو، نازاس کے لئے قیامت کے دور نور، دلیل وبرا ن وروسسبد نجات نا بت موگی ورنهس کا حشرفرعون و ل مان اورابی بن خلف کے ساتھ بروگا؟

ا نا ذے بعددکاہ کا نبرہے جوکہ مصاحب نصامت کمان إ بر فرمن ہے ، قرآن كريم ميں اكثر نماز كے ساتھ ذكا ہ كا ذكر آليہ

کتینے ہی مقامات یہ

وَاجْشِهُ وَالصَّلُوةَ وَالتُّواالرَّكُوةَ

كبدكركوبانا دياكيا بهكدا ايان والواتم برنا ذك سائف ذكاة عي فرض جواك مال جمع كرف كي فكرمي نوسك رميت بي مكرزكوة اوانبي كرت ان كمدلئة قرآن کریم میں اوراحا ومبث نبویہ میں بخت تزین دعبدیں آئی ہیں ہسورۂ تو بہ کی نمبر ۲۳ او<sup>ر</sup>

آیت نمبر۳۵ بیں ہے!-

وَالْكَذِيْنَ يَكُنِ وُونَ الذَّهَا وَيَجِلُوك رسونا اورجِاندى جَمْع كركر كے كَالْفِظَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهُ افِي الْمِنْ الْمُعَالِقِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال سَيِبيِّ لِ اللَّهِ فَلَشِّ رَهُ مُ يِعَذَارَ مِن ضِينَ وَاكْ عذاب كَ وَتُجْرَى سَالِيجِيْجِ الْعَ البيديده يَوْمَ يَحْسَلَى عَلَيْهَا اواتع بِرَكا إجبكه اس اسون عِياندى كودون فِي أَارِجَهَنَّمُ فَتُكُوى بِسَا كُالُّي تِهِ إِمَائِيكًا ، بِعِرَاسِ سَمِي جِبَاهُ مُ مُرَدُّ وُهُو مُ وَ كَيْشِانُون كُوا وران كي بِيلوفل كواور طُهُورٌ صُعْدِ عَلَدًا مَا لَكُوْتُهُ اللَّهِ أَنْ كَانْ لَيْ تُنْوَلُ كُودا عَاجِا يَسْكُا الدَّكِهَا جَا

لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنْتُمْ كَا) بِهِي ہے وہ جِسے تم لِينے واسط حجع تَكُونُ وَ اَسطِ حَعِ اَلَيْ اَب مروع كِيمو، تَكُونُ وَ اَسطِ حَعِ اَلْمَا اَلْمُنْ اَلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اللّهِ حَلَى اللّهِ حَلَى اللّهِ حَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بخاری شرای کی دریت ہے رسول الترصیکے الترعلیہ ولم فراتے ہیں کہ جوشخص لم ہنے مال کی ذکو ہ نہ دیگا اس کا مال قیا مست کے دن اس کے لئے گئا سانب بن جائیگا ۔ جس کی پیشانی پر دو نقطے موں کے دہ سس کے گئے میں طوق بنے گا ۔ اور اس کے جرڑے پکوئر کھے گا کہ بَی نفعا را مال ہوں اور مسدا حد کی روایت ہے کہ اس سانب سے اس مال کا مالک بھا گنا چاہے گا لیکن سانب لسے پکرٹ لیگا اس کی انگلیاں اس کے منہ میں دید سے گا ۔ یا وشخص اس سے بیجنے کے لئے ابنی انگلیاں سانب میں دید سے گا ۔ یا وشخص اس سے بیجنے کے لئے ابنی انگلیاں سانب کے منہ میں دید سے گا ۔ یا وشخص اس سے بیجنے کے لئے ابنی انگلیاں سانب کے منہ میں دید سے گا ۔

جس مال پرانسان دنیا میں خزانے کا سانب بن کر بیٹھا تھا وہ مال قبامت کے دن واقعی ہس کے لئے سانب بن جائے گا۔

نماذا ودزکوہ کے علاوہ روزہ اور جج بھی فرائض میں سے ہیں ۔ مگر

کتنے ہی لوگ ہیں جوصحت کے باوجود روزے نہیں کھتے اور کتنے ہی
لوگ ہیں جو دنیا بھر کے تفریحی اور تجارتی دور سے کرتے ہیں مگرج کے لئے
انہیں حرین شریفین جانے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی ۔ ایسے لوگوں کو
جان بینا چاہیئے کہ وہ لینے لئے جہنم میں جانے کا داستہ ہمواد کریسے ہیں
حرام مال کما نا حرام کا نا ، حرام کا نا ، حرام کا کا محرام کا بیسے سے مکان
گاڈی ، لیکس اور دو مری صروریات خریدنا ، پیچیز آج ہمار سے

معاشرے میں عام موگئ ہے۔ لوگ ابنا ہشیٹس اورسوسائٹی میں جبوئی عزت بنا نے کے لئے حلال اورحرام میں کوئی احمیا زنہیں کرتے ، ہما رسے اندرمال کی ہوس اتنی عام موگئی ہے کہ ہم نہیں ، بیسہ کمانے والی شینیں بن کردہ گئے ہیں ہمیس تو بیسیہ چا ہمیئے خواہ وہ سی بھی طریقے سے آئے ، اللہ جائے میری مورک آئے تو! چوری ، اللہ جائے میری کاحتی دباکر آئے تو! چوری ، واکد مخصب و نہ ب اور ملا و مل کر کے آئے تو! وشوت ، فراؤ، اور ینیموں ، بیوا وُں ، بیمائی ، بہنوں کاحتی دباکر آئے تو! میروش ، افیون مشراب ملکہ اپنی عزت و آبرو بیج کر آئے تو!

بس بیسید آنا جا بینے اکدہم شادی علی کے موقع برا بنی جھوٹی عرت کا بھرم فائم دکھ سکیں۔
کا بھرم فائم دکھ سکیں۔

را ا تاکہ ہم ہرسال نئے ماڈل کا گاڑی خربیسکیں -ساکہ ہم ہرسال نئے ماڈل کا گاڑی خربیسکیں -

"اكتيمسى الدارعلاقدين شاندار سنكلخريكين-

الدم می الدار ملاحد یک ماد المحال الدی الله ماسل کرسکیں ،
اکہ ہما اسے بہتے مہنگے انگلش اسکولوں میں تعلیم حاسل کرسکیں ،
مگریم نے بھی نہ سوچا کہم نے رشوت کے بیسے ، فشیات کی دولت سے ، فراڈ اور عصب کے رویے معاشرے میں توابنی ناک اونجی کرلیں ،
مگر بیجام مال آخرت میں ہما دی ناک کشنے کا ذریعہ بن جا ٹیسگا - بیجراً ،
مال ہمیں جہنم میں لے جانیکا سبب بن سکتا ہے - بید حرام مال ہما رے ،
مال ہمیں جہنم میں لے جانیکا سبب بن سکتا ہے - بید حرام مال ہما رے ،
مام نیک اعمال کو تباہ کرسکتا ہے -

الوداؤد میں مدریت شرافیہ ہے رسول الدصلے الدعلیہ ولم فراتے بیں ۔ " جوشخص گنا ہ سے مال کما تا ہے ، بھروہ اس سے عزیزوں کی امدادکر تا ہے یاصد قد خیرات کرتا ہے یا اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہے، یں سب کچیر قیامت کے دن جمع کیاجا ٹیگا اور ہس کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جا ٹیگا ؟

بیہفی میں حضرت الو کم صدیق رضی اللّٰہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللّٰہ صلّے اللّٰہ علیہ و لم نے فرما یا :

لَا بَدَّ حُلُ الجَنَّةَ جُسَدُ وَوَجِم جنت مِن بَهِي جائيگاجى عُدِيدَ مِن بَهِي جائيگاجى عُدِيدَ مِن بَهِي جائيگاجى عُدِيدَ بِالْحَدَامِ ط

یوں تو یہ احا دبیت ہم سکے لئے لینے اندرعبرت کا سا مان سکھتی ہیں لیکن وہ حضرات ہو عبا دست بھی کرتے ہیں ۔ حرام مال بھی کھاتے ہیں میں وخیرات بھی کرتے ہیں ، انہیں خاص طور پرسوجنا جائے کہ وخیرات بھی کرتے ہیں ، انہیں خاص طور پرسوجنا جائے کہ کہ ہیں ہماری حرام کمائی ہمیں جہنم میں لے جائے کا فریعہ نہ بن جائے آخرت میں توجو کچھ ہوگا ۔ آج دنیا میں ہماری دعا وُں میں جواز نہیں ہا تی وجہ بھی حرام فراجے معاش ہے ۔

 یہی ہے کہ سرطرف حرام کی کٹر س ہے ، چند توش قسمت افراد کے سوا پوری کی بوری قوم سرسے یا ول کے حرام میں ڈوبی موثی ہے -

مسلم شرلین میں حضرت الوثمریر ورضی الله عنه سے روایت ہدے کہ حصنور نبی اکرم صلے اللہ علیہ و کم نے فرا یا :-

وَمَطَّعَمُهُ حَدَام دَمَشَّرَبُهُ حِن كَالَمَانَاحِلَم، بِنَاحِلَم البَكَسَ حَدَامٌ ومَلْبَسُهُ حَدَامٌ وَعُلْدِى حرام اورغذا حرام بو، والسيخص كى بِالحَدَام فَانَى لِيُسْتَعَابُ لِذَالِكَ وعَالِيسَ تَبِول بُعِلَى -

الفرادی اوراجاعی مسائل کے بارسے میں ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی جب کرحرام کوہم نے اور صنا بچھونا بنالیا ہے یوں قوحرام کی خلف صور بنی ہم نے ابنا رکھی ہیں لکین جوسورت سہ نے زیادہ علی ہے وہ سود خودی کی صور بنی ہم نے ابنا رکھی ہیں لکین جوسورت سہ نے دیا دوعل ہے وہ سود خودی کی صورت ہے مہما راسا راحکومتی نظام سود کے لین دین پڑمبنی ہے حالا ککہ رسول اکرم صلے اللہ طلبہ ہوئی نے سود کھانے والے ہیں اسود دینے والے پر اسود کھانے والوں برلعنت جے جائے۔ کامعاملہ ککھنے والے بر اسود کا گوا و بننے والوں برلعنت جے ج

منداحدیں روابیت ہے کہ سود کا ایک دریم حیتیں مرتبہ زناسے زیادہ ٹر لہے اور یہ کہ حوالت سود کے پیسے سے بنے گا وہ آگ بی خوار طعے گا۔ طعے گا۔

اعضار کا غلط ستعمال اینے والے اسباب میں سے ایک کا ذریعہ ایک بیت میں ایک بہت بڑا سبب اللہ تعالے کے دیئے ہوئے اعضاء کا غلط انتحال بھی ہے۔

الله تعالى في بي جواعضاء دبئي بي ، يبس كابهت براانعام

بیں، سوچھے توسمی إگر آ تکھوں میں بینائی منہوتی ، کا فوں بیر سوائی منہ موتی فران میں موتی فران میں موتی فران کا دران میں گویا ئی منہوتی توکیا ہوتا ؟

الترتعاليك اس انعام كاتقاضا به سبك كدان اعضاء كواس طريقي سه اوراس حكم استعال كرنے كا جازت الداس حكم استعال كرنے كا جازت وى سب ، زبان بى كولے ليجيئے اس مجمع استعال بميں جنت بيں ہے ماسكة سب دوایت به دوایت بنى اگرم صلح الله عليه وليا :

ما اور جم ملى بى مجمع بخارى بيں حضرت الوئم ريره وضى الله عنه سے دوایت سب بنى اگرم صلح الله عليه ولم نے قرایا :

ما الله عن اوفات انسان الله تعالى كى مضامندى كاكوئى كاركم الله كاركم كارك

ا مبعض او فات انسان الترتعائد كى مضامندى كاكوئى كلركمتابيك كيكن لسے اس كى اہميت كا المازه نهيئ الإروا ہى سے ده كلفران سے اواكروتيا ہے كمراس كلم كيوجرسے الترتعائے جنست بيل سن كے درجات كو ملند فرا و يتاہيے اولعبش او فات ابك انسان الترتعائي كو ناراض كرنے والاكوئى كلم ذبان سے نكال و يتا ہے ، اور اسے س كى برواه بى نهيں ہوتى ، نيكن وه كلم اس كوج نم ميں نے ماور اسے س كى برواه بى نهيں ہوتى ، نيكن وه كلم اس كوج نم ميں نے ماكر گرا و تياہے ۔

كافرتقا ذبان ستع كلمديرُ ه كرمسلمان بهوگبا -

گنترگادتماد بان سے سپے دل سے کسسنغفارکر کے توب کرلی ۔

زبان سيكسى كوكلم رشيها ديا، دين سكها ديا-

کسی پریشان مال اورسشکسته دل کو د کیصا نونسلی کے دوبول کہد دیئے۔ جب بھی موقع ملا زبان سے ذکر کرتا رہا -

توزبان کامپیچ کستعال انشاء الله اُسے جنست بیں پہنچا ویسگا۔ لیکن اگرزبان سے اس نے کلم کفرنسکال دیا زبان سے دین کا ، اللہ کے کسی حکم کا حصنور اکرم منتے اللہ علیہ وقم کی سینت كا خراق أواديا، يكسى مسلمان كا دل وكها ديا-

زبان سے کوئی ایسی بات کہددی جس سے میاں بیوی میں تفریق مرکشی، يا دۇسلمانون مىل لاڭ بوڭى ئىل دولدانى ئىك نوست بېنچىگى-نوزبان كايبفلط ستعال لسيح بنمس بي جائے كا ذريب بن سكنا ب پوں ہی آنکھوں اور کا نوں کا غلط کستعال بھی الشرتعائے کی نا رانسگی کا

ا ج گھرگھر ہیں ٹی وی اور وی سی آرسے فلميں اور ڈرامے فن گلے شے ماتے ہیں گندے ڈراھے اور میں دکھی جاتی ہیں ، نا<sub>ب</sub>ے گانا ہمیوزک اور ڈانس ہماری گھریلو زندگی کا حصد بن کررہ گیا ہے کیا بدکان اور آسکھ کا غلط ستعال نہیں ہے، افسوس توب كربهت سينام نها و ديناديمي سس لعنت سيمحف وظهبي بي - حالا كد حديث بي سيسكر رسول الشرصة الشرعليد ولم ف ا كيسآ وي كو رات كا كا نا كانت بوش سنا، نوآب نے تین مرتب فرایا - كامكاة كئ لَاحتلَاةً لَهُ ، لَاصَلَاةً لَهُ إِنِلِ اللوطار اس كَى نَا ذَكا كُونَى اعتبار فهين اسى نا زكاكونى اعتبارنېيى ، اسى ناركاكونى اعتبارنېيى -

حصرت انس رہ اور حضرت عاکث رہ سے روابت ہے کہ نئ اکرم ملتے الله عليه وتم نے فرا يا:-

دوآوازيل دنيا وآخرت بيل معون جي صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنَّا خوشی کے وقت گانے کی آوازام صیبت كالآخيرة مِزْمَارٌعِنْدَ نِعْمَةٍ مِنْهَ کے وقت نوجے کی آواز عِنْدَ مُصِنْبُهُ

افسوس کر آج بیطعون آوازی گھر گھرسے اُٹھ رہی ہیں اوران آوازوں
کے ساتھ ساتھ گھروں سے غیرت کے جناز سے بھی اُٹھ لیے ہیں۔ لیسے لیسے واقعا
پیش آلہے ہیں جن میں باب بیٹی کے ساتھ اور بھائی بہن کے ساتھ منہ کا لا
کرتے ہیں اور پھروہ اعرّاف کرتے ہیں کہ گندی اور فش فلمیں دیکھنے کی وجہ
ہم نے یہ حرکت کی ۔ انشاء اللہ فلموں اور ڈراموں کے بالیے میں کی دوسری
نشست بی تفصیل سے گفتگو ہوگی۔

میرے نافض مطالعہ کی صدیک فرآن کریم میں اللہ تعالی نے کسی گنام گا کے بادسے میں اتنا سحنت افراز اختیار نہیں فرایا ، جتنا سخنت افراز کسی مسلمان کوناحی قبل کرنے والے کے بارسے میں اختیار فرایا ہے سورہ نسامیں ہے :-

وَمَنْ يَفْتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَدِّدًا اور وكسى سلمان كوففدا قبل كريكانوا فَ فَمَنْ الْعَلَمُ اللهُ الله عَلَيْهِ وَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعْمَا كَا بِدِلْهِ وَوَرْحَ مِنْ وَمُ اسْ مِن بِرُادِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدُ كَا وَرَا لِشَرِ اسْ بِرَارَاضَ مِن الْوَرِسِيَّ مَا الْمُرْسِنُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدُ كَا وَرَا لِشَرِ السَّرِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدُ كَا وَرَا لِشَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدُ كَا وَرَا لِشَرِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدُ مَا الْمُرَالِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ وَاعْتُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَاهُ وَاعْتُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

لعنت كى اوركس كے نشے فراعدات كى ك لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ترندى شرلعين بس ابك حدسيث بهدكدرسول الشرصي الشرعلي لم في فوايا «اگراسان اورزمین <u>دان</u>کسی مؤمن کاخون بهانے بیں شرکیمے جأی توالسران سب كودوزخ مي والعكاي جان کے بعرسلمان کے مال اورعزنت وآبروکی اہمیت ہے سیجے مسلم مين حديث مي كريسول اكرم صلى الترعلية وللم ف فرل يا:-"جوكوئى قسم كماكرمسلمان كالالمالي احق الربيكا، البنداس كم سليم دوزخ داجب اورجنت حرام كردليًا ،ايشخص فيعرض كا كى بارسول الله أكركو في معمولى ييزموتب بعى ؟آب نے فرايا ورخت كايك شاخ بى كيون ندموي اسى طرح سنارى وسلم بس حديث ہے رسول الله صلے الله عليه ولم نے فرمایا :۔ مَنْ اَخَدَ سِيْتِ بَرَّامِّنَ الْاَثْنِ جِنْعَص *سى كَا الشت بعرز بين ظلمتًا* ظُلُمًّا فَإِنَّهُ يُطَوَّقَهُ يُوْمَ الْقِيْمَةِ الْرَبِيِّي) لِم كَانُوالسُّرِتِعَا لِلْحِقَيَامِتِكِ دن سات زمینول کو اس کی گردن م<sup>و</sup>الیگا مِنْ سَبِيعَ ٱرُمُنِيْنَ ه مسلیان کے ال کبطرح کسس کی عزّیت وآبروکی حفا کمیت بھی ضروری ہے اگر الفرض کے اندیم کوئی عیب دیمھ بھی لیں تو بھی ہس کی پردہ اپٹی كرنى جامية اكردنياس بمكسى سلمان عيوب بريرده والس كحاز فيامت كے دن اللہ تعالى ماك عيوب بربرده والسكا-اوراكم مے دنيام كسى مسلمان کے عیوب کھو ہے اوران کی تشہیری تواللہ تعالیٰ قیامن سے دن ہمار عبوب كىشهركرنگا.

ایک برا سبب باطنی امراض ایک برا سبب باطنی امراض اورگناه بی بین، جن کیطرف بریت ایک برا سبب باطنی امراض اورگناه بی بین، جن کیطرف بریت کم لوگوں کی فرخه بهت ، شایدان کی ضرر دسانی کماحته بهادے دین بین بیس ہے، بوں فر باطنی امراض کی فہرست بہت طویل ہے لیکن بی اس وقت ان بین سے سرف ووگنا ہوں کیطرف آپ کی توجہ خاص طور پر مبنعل کوانا چا مہتا ہوں ۔ ایک کیشر وور را حند

فَادَ خَلُوْ الْبَوَابِ جَمَنَامَ بَعَالِلَاِ يَ يَسِمِهُم كه دروازون مِن واصْ بِعُودِ فَالْمَعُودِ وَالْمُوادِ فَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِقُوا الْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ مِنْ وَالْمُولِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْفِقًا فَلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ

حضوراکرم مید الله علیہ ولم کا فران ہے کجس کے دل میں رائی کے برابر بھی کمبر ہوگا و مجنت میں دائل نہیں ہوسکتا ۔

حدی قباحت وشناعت کا اداده آپ اس بات سے سگائی کاللہ تعالیٰ نے سور فلق میں حد کرنے والے کے شرسے پناه ما بگنے کاحکم دباہے، اور مدیث میں آتا ہے کہ صد نبکیوں کو ایسے کھاجا تا ہے ،جیسے آگ لکردالی ککھاجاتی ہے "

محترم حاسری اہمیں اپنے طا ہرکے ساتھ ساتھ اِطن کی صفائی اور دل کے تزکیہ کی بھی فکر ہونی جا ہیئے ۔

ا جہنم ہیں ہے جانے والے اعمال میں سے احلاقی حزابیاں ہیں ہیں ہے ایک عمل اخلاقی خرابیاں ہیں ہیں ، یعنے حصوت بولناء وعدہ خلافی کرنا کہ سے کرنا ، دیگرٹ اور ہے حیا ہونا ، گالی ، گلوچ کرنا ، دیگرٹ اور ہے حیا ہونا ، گلوچ کرنا ،

قرآن كرم مي باربارا يا يهدا-لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الكَاذِبِينَ ٥ حَمِولُون يِرالله كَالعنت وعده فلانی اورا مانت میں خیانت کو صنوراکرم صلے الله علیه ولم نے منافق کی نشانیاں تا یا ہے۔ بے جیائی کی مخلف سورتیں ہوسکتی ہیں۔ عورتوں کا بے یردہ مور گھرسے با سرنکلنا یہ بے حیائی ہے۔ اجنبي مردول سے بلا ضرورت بائيں كرنا يھي بے حياتى ہے . مردوں کا دوسروں کے گھروں میں جانگنا یھی بے حیائی ہے۔

عورتوں كو تار نااورنظر بازى كرنا يىسى بے حيائى ہے۔ مردول اورعورتوں کا ایک دوسرے کی مشابہت کرنا یعی بے جانیے اورنناكنا تُوكويا بحيائى كا آخرى اورانتها ئى درجرب بورة الغرقا میں رب نعالے زناکرنے والوں کے باسے میں فرط تے جی :-

رَصَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ اَتَامًا اورجِ كُنَّى الساكريكا (بعنى زنا) الساكر

يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ مُزاسِ مَالِقَرْبِ عَلَا قِيامت كَ القِيمَةِ وَيَخِلُدُونِيَّهِ مُعَانَّاه ون اس كاعذاب بُعْتَاجائيكا ، وه

مس مي رسميشه وليل موكريرا رميكا (الفرقان)

میرے بزرگو اور دکو تنوایس نے انتہائی اختصاد کے ساتھ آیے

سامنے جہنم کا بجہنم کی مُزاوُں کا اورجہنم میں لے جاندالے اعمال کا تذکرہ کیا ہے یمن نظاہر ہے ، مرنے کے بعدہی ،وگی میک گریم فزر کرفت ماری

بداعالیوں کی وجہ سے ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی مہنم کانمونڈ بن میلی ہے،

میں سکون حاصل نہیں ، تحفظ حاصل نہیں ، قتل وغارت گری ہے ، الدائی

حبگوهے بیں، گھروں بیں عداوئیں بیں، اولا دباغی موجکی ہے، وُاکو وُں کا راج ہے، بعتہ لینے والوں کی حکم انی ہے، کمید نصفت لیڈروں کا تسلطہے، ہتنا ہو کو میٹ ہے، رشوت کا بازارگرم ہے، ہر طرف لا قانونیت ہے، طلم کا اندھ السے ، مگل کوچوں میں خوف کا بسیا ہے۔ اس محولی کتنے ہی لوگ بیں جو اندر ہی اندر مل لیے بیں ۔ یہ عذا ب بنہیں تو اور کیا ہے۔ اس می کی جہا کہ میں جہنم کی جھلک نہ کہوں تو اور کیا کہوں ۔ آینے ہم لینے گنا موں سے بچی تو برکی اندر میں اور سے جبی تو برکی اندر کیا ہوں اور سے جبی تو برکی اندر میں میں جبنم سے جبی عفوظ رویں اور سی جبنم سے جبی نو برکی و ما علینا الله البلاغ



|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |



میرے بزرگواور دکھستو! انٹرکا جو قانون ہے وہ سکے لے ہے۔ معافراللہ! وہ ظالم نہیں کہ ایک کوگنا و کی وجہ من اسے اور دوسے کو انعام نے ،عربین اور ذکت ، کامیا ، ادرنا کامی، عذاب اورثواب کے جو لگے بندھے مالطے ہیں۔ وہ ہودونصالی کے لئے بھی تھے اورسسمانوں کے لفي بهي در اگر کتان حتى کی وجه سے عقیدهٔ آخرت میں بگاڑکی وجہ سے ، اللہ کے احکام میں ٹخریف کی وجہ سے، د و رنگی اور منا ففنت کی وجہ سے ، بیملی اور پرعہدی کیوجہ . فرفه واربت ا درتوتم رستی کی وجه سیے ، مالی معاملات بیس گر برا ورحرام خوری کی وجہ سے ، زندگی سے مجتت اوروت سے نفرت کی وجہ سے ، دین کواپنی خوامشات کے الع با کی وجرسے \_\_\_\_\_ يہوديوں پياللند كاعذاب نا زل موسكة ب نومم بركيون نهين نازل موكا، أكر بوديد پر ذلت مسلط ہوسکتی ہے توہم برکیوں ہوس مسلط موعی - الديموسكن كاكيامطلب ومم يرتو ذلت مسلط موکی ہے کیشسیرسے ہے کربوسنیا تک ، نو آزا وریاستوں سے بے کو فلسطین کے ، ایشیا مسے افراقیہ تک ذرا عور سے ویکھیے کون پٹ را ہے ہے

ينحود أورجم

خَتَمَدُهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى سَيِيّدِ نَاوَرَسُولِكَ الكَوِيتِيدِ اَمَّابِعَـدُ فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَابِينَ الرَّحِسِيِّعِ يستيد اللهِ الرَّحْسَلِينِ الرَّحِسِيثِيدُ لِم

یایت الّذین امنو الاَ تَحَیّن الله ایان دالو اتم بهود و نسالی کو الْبَعَ وْدَ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ وَدَ وَاللّهُ الله دون آبن مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَ مَعْرِتُ عَبِدَ اللهِ بِنَ عَمْرِ وَمِنَى اللهِ مَا اللهِ بَنِ عَمْرِ وَمِنَى اللهُ مَا لَا مَا لَهُ اللهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهِ وَسِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللهِ وَسِنَ اور مُعَيِكُ عِن مِنْ اللهُ وَسِنَ اور مُعَيكُ عِن مِن اللهُ وَسِنَ اور مُعَيكُ عِن مِن اللهُ وَلَيْ اللهُ وَسِن اللهُ وَسِنَ اور مُعَيكُ عِن مِن اللهُ وَسِنَ اللهُ وَسِنَ اللهُ وَسِنَ اللهُ وَسِنَ اللهُ وَسِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ وَسِنَ اور مُعَيكُ عِن مِنْ اللهُ وَسِنَ اور مُعَيكُ عِن مِنْ اللهُ وَسِنَ اللهُ وَسِنَ اللهُ اللهُ وَسِنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَسِنَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

فِی اُمْ یَیْ مَنْ یَصْنَعُ دُلِکَ اگرکسی نے ال سے علانیہ بنعلی کی ہوگا (مترسذی) تومیری اُمّست میں ہی ایسے لوگ ہوں کے جوابساکرس کے ۔

گرامی قدر ما مزین! سورة المائدة کی جو آیت کریمیمی نے آپ سامنے تلاوت کی ہے اسل میں اللہ تعالیٰ نے ایان والوں کو مکم دیاہے کہتم میرد و نصالی کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوست کے دو ہیں، وہ تعالیے دوست ہوہی نہیں سکتے۔

کوریہودیت کی شکل میں ہویا نصرانیت کی شکل میں ، مندو مذہب کی صورت میں ، مجوسیت کے روب کی صورت میں ، مجوسیت کے روب میں ہویا الحاد ولا مذہبیت کے لیا ہے میں ، کفر شرق کا ہویا مغرب کا میں ہویا کا ہویا دوس کا سے سے کفر سب کفر ایک ہی ملت ہے کفر سب شکل میں ہی ہو، وہ ایس لام کا دوست نہیں ہوسکتا ، کہ یاسی دوست نہیں ہوسکتیں ۔

ایک آگ ہے دومرا پانی ایک بندی ہے دوسرائیت ایک دن ہے دومرا مات ایک زمین ہے دومرا آسمان ایک رحمت ہے دومرا اسات ایک جہتم ہے دومرا بعنت ایک جہتم ہے دومراجنت ایک رحمٰن سے طاتا ہے دومراشیطان سے

ایک تین سے طا تاہے دومراحیفان سے ۔ بر دونوں ایک مگر مے نہیں ہوسکتے بکہ میع بات تو یہ ہے کہ آگ اور پانی دن اور دات توشا پرجمع بروسی جائیں لیکن کفرا درا بان کمبی ایک عجم برسی میں ایک کمبی ایک عجم بہت بہت برس سے مقرآیس میں جمع بروسی تو کو لئے کہ انہونی باست نہیں بہس لئے ایمان والوں کو حکم دیا گیا۔ بنے کو کا فروں سے دوستی نہ رکھو۔

یوں توسائے ہی کا فرسلمانوں کے دشمن ہیں نیکن ان ہی سے پیموداور نصاری اودخاص طور پر بیمودی اِسلام شمنی ہی توذی و اِربھی شک نہیں ، سورة الما نُدہ بیں ہے :۔

لَجَدَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَادَةٌ تَم إلى ايان كه مداوت مِي مستعنياده ولَجَدُ يَّنَ الْمَنُوا الْبَحُوْدُ وَالَّذِيْنَ شديد بهود كوپا وُكُ الدان كوج شركيب اَشْدَكُوا الْبَحُودُ وَكَالَذِيْنَ شديد بهود كوپا وُگُ الدان كوج شركيب اَشْدَكُوا

یہودی ہسلام تفنی کے واقعات سے یوں قو تاریخ بحری پڑی ہے ایکن ان کی ہسلام تفنی کے تبوت کے لئے ہمیں تا دیخ کے اوراق کھنگا لئے کی خردرت نہیں بلکہ اگر آب ہس وقت پوری دنیا بیں ان علاقوں افتیکوں پر ایک مرسری ی نظر ڈالیں ،جہاں مسلان ظلم وستم کا شکا دیں تو آپ کو اس اس ظلم وستم کا شکا دیں تو آپ کو دکھائی اس ظلم وستم کے بیچے کے دسی اخا ذہی کی نہیں کہ حالات دواقعات کی دھنی دیگا بیکن ہس وقت میراموضوع بہنہیں کہ حالات دواقعات کی دھنی میں آپ کے سامنے بہودیوں کی مسلمان شمنی کو ثابت کروں ۔ بلکہ آئ کی نشسست میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں ۔ وہ بیک ہم اپی نظروں سے رشول اکرم صف المد طیروطم کی وہ پیشین گوئی ہوں کرتے ہوئے دیکھ لیے رشول اکرم صف المد طیروطم کی وہ پیشین گوئی ہوں کرتے ہوئے دیکھ لیے دیں جس میں آپ نے مسلمانوں کو خبردادکرتے ہوئے دیا یا تھا کہ ایک وقت آئے گا ۔ جب تم بہود کے نقش قدم پر جلو گے اوران کے طور

طریقوں کو اختیاد کردگے جانچاب وہ وقت آجکاہے۔ اور سلالوں کے عوام اور خواص کی اکثریت نے میہودیوں کے اعمال کو ان کے خیالات کو اور ان کے انداز کو اینالیا ہے۔ ان کے انداز کو اینالیا ہے۔

مسلمان میرود کے مس فلم میرانی کا بھی خت محس ہوں گا اور ہوسکت ہوں ہوں گا اور ہوں میں جب آپ کا ب وشندت کی رشنی میں میرود کے افکارو اعمال کا مطالعہ کرنے کے بعد لینے گریافوں میں نظر والیس کے اور دور مافر ایس کے اور دور کا مطالعہ کریں گے ۔ توآپ یا عزاف کرنے بہور ہوجا میں گے کہ واقعی میرودیوں سے نفرت کرنے کے با دیجود اور اور مالیان پر لونٹ کرنے ہودی کے با وجود شایر ہم لا شعوری طور پر میرود کے نقش اور ان پر میل ہے ہیں۔

مبودى مولويول كى خوابيال فيهديون كيموديون

ادربیرون پس بیان فرائی بین ده دورِ حاضر کے بعض نام نها دمولویون اور پیرون میں پائی جاتی بین -

یس علماء حق کی بات نہیں کرتا ہیں صرف علما و شوء کی بات کولم ہو یس سارے مولویوں کو مطعون نہیں کرنا بہر یہ ف ان مولویوں کی نشا ندی کر دلا جوں جن کے سب سے بڑے خدا کا الم روپید مپید ہے اور جو سیف کی خاطر ایسلام کے ابدی اُحکام بیں تحریف کے لئے ہروقت آگا دہ حقید ہو

وه عن كا قال كي بي اورهال كي بي ووجن كى ملوت او خلوت مي تعد المشرتين ہے . و موكد كہتے ہيں كر كرتے نہيں سماتے ہيں كرسمجتے نہيں ، دوكتے ہيں گراکتے بنیں ابنی کے اسے میں سورة البقرومیں ہے :-اَتَا مُولُكُ النَّاسَ بِالْبِرِ تِم دومروق كوَّنسِكى كامكم كرت بو، وَتَنْسَوْنَ ٱنْفُسَكُو وَانْتُعْ كُرلِيغَ آبِ وَمِول مِاتِيجِومالا كِم تَتُكُونَ الكِتَابَ لَم اَحْسَلًا تُم كَابِ كَا لَا وَسَبِي كُرِي إِلَا تَعْقِلُونَ (البقره) مُعَمَّل عَكَام ذاوك -لیے، ی بے عمل بہودی مولوی تھے جنیس دت کریم نے اس گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس کے اُدر بھاری بھر کم کتابی لاد دی مائیں۔ الين ليان كاول عيدي فائده ماسل نبيل بوتا -ات مرف بهودى مولولول كى بنيس بسلما فون يس بنى كتينى مولوى ہیں، عن کا بی مال ہے۔ دومرول كوفلين و يمين سيمنع كرتي بي خود و يميتين دومروں کوردے کا تفین کرنے ہیں کی اپنے گھریس بدہ نہیں دومروں کو بچوں کو دین تعلیم دلانے کی تلفین کرتے ہیں لین اپنے بچوں كودين تعليم نبيل والمات -دومرون كوسود فورى پردىيدى ساتے بى گرخود سود كھلتے بى -منات کے کھیکے دار اوری موادیاں کی دومری خانی اللہ تعالیے نے یہ بیان فرائی ہے کہ وہ جنت کے تھیکیدارینے بیٹھے نصے ا نہوں نے عوام

کے ذہن میں بہ بات بھادی شی کرفیا مُت کے دن ہمادی سفارش بڑے بڑے جرمون کوجنت بیں بہنچا ہے گا، اس لئے اگرجنت میں جانا چاہتے ہوتہ میں نوش رکھو، الٹرنعالی نے ان اس علط خبال کی بار بارترد بدفرائی، اور سجما دیا کہ قیا مُت کے دن می کی سفارش کچھ فائدہ نہیں ہے گئے۔ دہ صرف جنت کے شیکی ارنہیں بلکہ لینے آپ کولو ہے دین کے شعبکی ارسمجھت تھے۔ جس چیز کو چاہتے تھے حوام کر دیتے تھے اور س چیز کوچاہتے ملال کویت تھے۔ جس چیز کو چاہتے تھے حوام کر دیتے تھے اور س چیز کوچاہتے ملال کویت تھے۔ گو یا انفوں نے اپنے آپ کوخوائی منعدب برفائد کر دکھا تھا،

قرآن كرم مي ارت و بارى تغالى - التخذف المداودودوسي التخذف المداودودوسي التخذف المدادي مي الديا المرس ناية عالون اودودوسي التخذف المدادي مراسي التكويم الديا التي موال التي والمسيم المرابي التي موديوس نا عراض كياكر م تو البي ندمي دمها و اوصوفيا كورب نهب بنا العن سوديوس نا عراض كياكر م تو البي ندمي دمها و الدي المراض كي التي كورب نهب بنا التي كورب نهب بنا التي كورب نهب المراض كي التي كورب التي كورب المراض كي المراض

توکهاگیا کیپی توان کورب بناناہے۔

می بیروں کی تیسری خرابی تران کیم

می بیریان کی گئی ہے کہ وہ تحریف کے اہم

نفے ۔ ان وں نے صرف تاریخ ہی کو اپنی تحریف کا نشا نہیں بنا یا ، بلکہ توحید

دسًا لمت نا ہ خرت ، جنت اور دوز نے کے تعلق شکوک اور شبیات پیدا کئے

حتی یا رین کے اہر بہودیوں نے حضر شیسی علیالیت لام کی اناجیل ادلجہ کا علیہ

می یا رین کے اہر بہودیوں نے حضر شیسی علیالیت لام کی اناجیل ادلجہ کا علیہ

برگزی نے یا جموع و نے میں جو بار ف اداکہ ہے وہ اکبی صاحب علم سے پرشید

نهين رفي يسورة البغرو مي به المنظمة ا

ابوں نے کی ہے وہ تباہ ٹونے والی ہے بهودى مولولول مي چىتى بيارى جيانى ما تىتنى دە فرقە دارىيت ننى -کئی فرق ل اورجاعتوں پرتقسیم ہو چکے تھے۔ ترندی کی مدیث پرلسول اکرم صلے اللہ علیہ وکلم نے ال بیں بہٹر فرنوں کی خبردی ہے ان کا دیولی تعاکر مرف ہم ہی جنت میں جائی گے کوئی دو مراجنت ين نهين جأسكتا-ادرمودونصارى إلى كمت من كوتت وَعَالُوا لَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مين بركر كوئى تبلن يائى المولث الأمن كات صُودًا ان وگول کے جو مودی ہوں یاان کے آن نَصَالٰی ط لوگوں کے جو نصاری ہوں۔ یبودی مولوی کی پانچوں بیا می بوقر آن کریم کے مطالعہ سے سے أتى ہے ده يہ ہے كدوه معاشرتى برائيوں سے محمور كر كھے تھے رب كھ انی نظروں کے سامنے ہوتا دیکھتے تھے ۔ گرفاموش رہتے تھے ،ان کی نابی امر بالمعروف اورنى عالمت كرسي كناكم بوعي نفيس واوركناك مونے كى بنیادی دجه بینی که ده خودیمی ابنی برایوں میں مبتلا تھے۔ سورة الما مُده بینی لَوْلَا يَنْهَا مُسمُ الرَّبَّا مِنْتُونَ كِيول بْيِي مِنْعُ كُدِّ الْ كَعَلَمَا وَاوْدِ وَالْاَحْتِبَارُعَن تَوْلِمُ الْإِنْدِ وروين كنا مى بات كبف سے اورا لِحراً وَ كُلُهِ مُ السُّحْتَ لِبُسُنَ كَالْحُصَالَ اللَّهِ عَنْ كُرَتْ بِي كِي جِكُولَا ا كانتواكيسنعون و خودى الكنا ومي مي مبلايل

یس نے بہودی علماء کی پاینے بڑی بڑی حسّدابیاں اپنے اقص مطابعہ فتطوان سے اُخذی ہیں۔ نیس خودمی علما می جنیوں میں بیٹھنے والا ایک فض سا فردہوں اور بخام کی نظریس میراشاریمی موادیوں میں ہوتاہیے ہلکن اسکے با وجود میں یہ کہنے ہرمجبورہوں کہ یہ پانچوں نمرا باں بعض مسلمان مولویوں کے و ندر مي يائي جاتي مي ۔

> كہتا ہوں وہى بات سمصت اہوں جے بن نے ابلیمسجب دہوں نہ تہذیب کا وشدزند بين بي بخد المحدسي بسيان بي الزين ین زهر بلابل کو کمبی کهه مه سسکا قست.

میسری اس یا سن سے کوئی راصنی مویا نا دامن میں یہ ضرور کہوں گا ك ايس المعتبا دمولويون كى كى بليس جو دوسرون كوكهت بي، ادينو دهمسل جين كرنے ـ

ایسے بھی بیں جو جنت کے تھیکیدار بنے پھرتے ہیں ان کی تعسلی آمیز باتوں سے تو یون معلوم ہوتاہے کربس وہی جنت ماسکیں گئے ،جسے وہ اجاز دیں گے اور وہ جنت کے قریب بھی نہیں بھٹک سکنا جس ہے <sub>بیزا را</sub>س بڑگے آب كو ايس علامه فهامه معى مل جائيس كي جوهكم الوس كي خوستودي

ذمانے کے رسم ورواج نبھانے کے لئے

**دُاتِي مِفا**دات اورنغساني خوا مِشات كے لئے .

ليف فر في اورضي كاسا فد دين ك لئ .

السُّرتعالي كے احكام اوررسول السُّرصيل السُّرعليدولم كى احاديث

یں معنوی تخراف کے لئے تیار رہتے ہیں۔

ايسے خطيبوں اور واعظوں اور ندم بی ليدروں کي بھی كمی نہيں جو كا اور ها

بيمونا ذرقه واربيت ہے -

فرقہ واربیت ان کی زندگی ہے اور انجاد امت ان کی موت ہے۔ فرقد واربیت ان کاروزگارہے اور اتحادِاُمّت ان کی بروزگاری ہے فرقه واريت ان كي جعولي عزت كا غازه بع الدراتحاد أمت ان ك

اگر فرقه داریت ختم برو<u>جائه</u> توییمو کے مرجائیں .

ان کی دوکائیں اُچرا جا یُں

انہیں علامہ کمنے والاکئی یا تی نہ رہے پایخویں اور آخری خرابی بھی آپ کوئٹی مدعیانِ علمیں دکھائی دیگی۔

بم يُراني كاإرتكاب ويصفي

الله ك احكام لوشية و كيصفي من

علم ك بعر كتى بوفى أك د يكصني بي

ادركال نهيل و يكفته ؟

لين گويل ديمين بل

بازارس ديمية بس -

مكومَت كم الوالون مين و يكف بن

این ما ندان می دیست بین . اودائبى جاعت بس ويكفته بس

. گریمپریمی فاموسش رہتے ہیں۔

يه توجد خرابيان دونفس جوات كي علماوس بائي جاتي تفيس وأب بي چندایسی خرا بول کی نشاند ہی کرنا چا ہتا ہوں جو میردی عوام میں پائی جاتی تغییں م، الروط ا آخرت كے بادسيدي يودى ما ك عقيد سي ب كاديدا بوجيكا

تما۔ وہ جوئی آرڈ وں کے سہارے جی لیے سنے وال کا خیال تماکہ و کے معاشرکے

لاد شادر بياسه بي ، اسطة اول ترده بمعيم بن داي كا نبيس .

اوراكر بالفرض بم جهنم بس كشفهي تومحص جند دن كيفه الي عالي

کے پھرہم ہول کے اور جنت ہوگی ۔ ﴿ وَعَالُوا لَنْ تَعَشَّىنَاالنَّارُ

اوربود كت مي كرم كوكمني كيين دن الْأَايَّامًا مَعْدُ وُدَةً مَا حَدُل سے زیادہ الصحید نہیں سی تم کولے اَتَحْنَدُ تُكْرِعِنْدَ اللَّهِ عَمْدًا بَي كُم اللَّهِ عَمْدُكُ اوْإِدْ لِي كُما صُلَنْ يَحُدُلِفَ اللَّهُ عَصْدَ وَ السَّرَوْ فِي الواقع ليف اقراد ك خلاف نہیں کرے گایاتم خودہی الشرم

ده ماین جوزکر کهد دینے مرام کالمین

أَمُ تُقُولُونَ عَلَى الله مَالَاتُ كُونَ فَ ( سورة البقره )

مطلق علم رنہیں۔ ہے کہیئے گاکیا آج بہت سالیے مسلما نول کابھی بہی عقیدہ نہیں ہے! ده كيت بي كريونكه بم الله ك عجوب كي أمّت من بين . اسك إقلاً توسم بنم -میں جائیں گے ہی نہیں اور اگر بالفرض جا نابھی پڑا توبس چندون جہنم میں گذاری گے اور پھر منسنے کھیلتے جنت میں جلے آئیں گے ۔

یہ وہ سوبی ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو گنا ہوں برجری کرد ماہے و خیشت کی اُمید برگنا ہ پر گنا ہ کئے جاتے ہیں اوراُ نہیں تو ہ کی توفیق مجلسیب

نېيى بوتى -

فرآن بنا تاہے کہ یہود میں نوہمات پرسی عام برخیسی نفی سے اور ٹونے کو مکموں کا زورتعا ست زیادہ ایسے تعویزات اور ٹوٹکول کی مانگ بھی جوجوڈ توڑ کا کام کریں کسی کو ملا دیں بکسی کو عبدا کر دیں جلکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کر حضرت سلیمان ما

على اقتدارى انبى لوف والمكون كامر بمون منت نفا -

آج سلانوں کا بہی حال ہے۔ توتیم پرتی عام ہے۔ ایسے البوں می کا کڑرت ہے جن کا دعوٰی ہے کہم کی بھر میں مجبوب کو قدموں میں ڈال سکتے ہیں ہستگلل افسرکو موم کرسکتے ہیں ، بیروز کا روں کوروز گار دلا سکتے ہیں ، اور دل کی ہرمرا د پوری کرسکتے ہیں ۔

اوروں ق ہر را د پر را د بیس میں ایک نظر دال لیجیئے ۔ آپ کواپنی قوم کے اپنے شہروں کی دیواروں برایک نظر دال لیجیئے ۔ آپ کواپنی قوم کے مزاج اور در جان کا اندازہ ہوجا ہیگا۔ نظام رہے کہ استہاد بازی ای چیز کی کی جاتی جے چیس کی گاگ نیا دہ ہوتی ہے۔

عوام کوچھوڑیتے ،خواص کا خیال ہے کہ ہما رے کئی لیڈران کرام ایسے عاطوں کی تلاش میں مارے مارے مجھرتے ہیں ۔جو اُنہیں عملیات کے ذیعے لیلائے افتدارسے ہم آغوش کر دیں -

پیمیلیونوں ہماری وزیرعظم صاحبہ کے باسے میں شائع ہواتھا ککسی با بانجی نے انہیں طوالت اقدار کے لئے دریائے راوی میں ننگے پائوں چلنے کانسخہ تبایا۔ جنانچہ وہ کئی گھنٹے دریائے راوی میں ننگے پاؤں گھؤتی رہیں۔ ان کے فریمی مخالف لیڈرصاحب اکٹر لیسے عالموں سے اسٹیروا دیلیتے دہتے ہیں۔ مالی معاملات میں گراط التی بیادی بنائی ہے دہ یہ ہے کہ وہ نالی معاملات میں گراط التی بیادی بنائی ہے دہ یہ ہے کہ وہ نالی معاملات میں گرا برگرت تھے۔ قوی نخت کی دجہ سے میز بہودی کا مال سیم اور کی بیاد کے ملال سیم تنے ،سودنوری ن کی مرشت میں دہوری کی بہودسودنور نے اور آج بھی سودنوری کی مرشت میں دہوری میں ہے۔ دومرول کا می دباجا ناان کے پرمبنی سادانظام بہود کے قبضے میں ہے۔ دومرول کا می دباجا ناان کے بار عیب نہیں ، کمالی بات تھی

سورةً العمران كي آيت غمره > بيسب :-

وَمِنْ اَحْدِل الكِتْبِ مَنْ إِنْ اوران مِن كُونُ السابِی ہے كُاكُمُ مال

عَلْمَنْ هُ بِعِنْ طَارِ فَيُ وَ هِ إِلَيْكَ كَا دُهِ بِي هِ وَ الرَّح وَه مَعِينَ يَه وَمِنْ الدَّ مَا أُمْ مَنْ المِنْ المِن كَرِد لِكَا اوركُونُ السابِی جَوَالُونُ السابِی جَوَالُونُ السابِی جَوَالُونُ السابِی جَوَالُونُ السابِی اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَ إِلَيْكَ إِلَّا كُولِيكَ وَيَا رَجِي مَنْ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

سورة الما مره بين سے :-

سَمُّعُونَ لِلْكَذِبِ يَرْجُونُ إِن كَ كِهِ وَلَا اور ال اللهُ عَنْ اللهُ حَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

سورة النساءي التُرتعالي ني يبود كم نين السي كناه بيان فرائے

ہیں جن کی دجہ سے ان پر وہ چیزی حرام کر دی گئیں جوان پر پہلے ملال تھیں استین میں سے دوگناہ یہ ہیں ا

وَاَحْدُدِهِ مُمُ الرِّبُووَتَ ذَ وَهُ سُودِلِاكَرِتَ نِصَحَ الاَيُمَ الهَّيِنُ الْوَلَى الْمُعَلَّى اورلُوكُول كَا نَصْ اللَّهُ اللَّهُ الهَّيْنُ عَلَى اورلُوكُول كَا نَصْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللِهُ اللْمُلِي الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْ

قومی مزاج کالیگال میددیدن پیس معن کرتے ہے تو

ہمیں اپنی اصلاح کی ہمی تونین نصیب نہیں ہوگی۔ اگریم بے لاگ طریقے
سے اپناپوسٹ مارٹم کریں توہم بیضر توسیم کریں گے کہ الی معاطلت میں
گرفرٹر ہما واقومی مزاج بن چکاہے۔ بکدیہ مزاج کھے ایسا بکر البے کہ اب
ہمیں حسال کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ اوپر سے نیچے یک رشون انی
لوٹ مار، فراڈ اور دھوکہ دہی کی داستا نیں عزیب کی جمونیڈی سے لے
کوامیر کے حل تک بھیلی ہوئی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری قوم کریٹ
ہوٹ کی ہے۔ کوئی ترکماری سودا بغیریش کے طے نہیں یا تا۔

مرگوں کا تعمیر بین کمیش نهروں کی کھدائی بین کمیشن اسسلمے کی خریداری میں کمیشن

ا سے فی سریدرن یا اور کیدن میں کا لئے اور کیدین میں کا لئے اور کیدین میں کا لئے

جاتے ہیں۔

یس کا دا دُبِلناہے وہ کا تھ کی صفائی دکھانے سے با زہمیں آنااوار اس ملک کا ہر فرد ان ریشوت خور اور کمیش خود مگر مجھوں کی وجہ سسے برلیشان ہے کوئی جا رُز کام مجی رشوت سے بذر نہیں ہوتا۔ مرمحکے میں رسٹوت کاجین عام ہے۔

امپورٹ ایکسپورٹ میں رشوت شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے میں رشوت ڈرا یُونگ لائسنس مامسل کرنے میں رشوت کا کچڑا ور ایرنیورک ٹیرز کے واضلوں اورا متحانات میں رشوت تھا نوں میں رشوت

حدیہ ہے کہ کچہر لوں اور عدالتوں میں رشوت بات مرف رشوست نک محدود نہیں دہی ملکہ حرام خوری کے جتنے طریقے بھی آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ سارے سے سارے ہما ہے فل د انتج ہیں ۔

سودی کارو با دہم ہمیں کوئی عاربہیں
چوری اور ڈکنیتی میں کوئی شرم نہیں
ملادٹ اور دھوکہ دہی میں کوئی حجاب نہیں
وطن فروشی ، ایمان فروشی اور ضمیر فروشی
ال کی شدید ترین مجست جو صرف میہودی قوم کا خاصہ تھی وہ اب ہما را
مزاج ہن گئی ہے اور مال کی مجست میں ہم حلال وحرام کی سا ری معدود
میسلا بگ گئے ہیں ۔ ہمیں نہ اللّٰدا ور س سے دسول میں اللّٰدِعلیہ وہ مراکم کا خیال ہے ، نہ ولمن کی عزشت اور مگل ہمنا ان کا احس سے ۔

ن المركی سے شدید محیث الم اللہ علی میں جو جو تھی ہوا اللہ اللہ میں جو جو تھی ہوا اللہ اللہ میں محد میں محیث اللہ میں محیث کرتے تھے اور حیرت كی بات يہ دنيا كى ذندگی سے شدید محبت كے ساتھ ساتھ ان كا دولى يہ می تھا كہ الحرت كى تمام خوشياں اور كاميا بياں ہما سے لئے ہیں ۔

مغفرت ہاہے گئے ہے اللّٰہ کی مجد بہت ہادے گئے ہے جنت ہماہے گئے ہے ۔

مالانکه ده صاحب ایان جوعمل معالی سے لدے ہوئے ہوا اور جنیں آخرت کی کا میابی کا بقین ہو وہ اپنے لئے دنیا کو ایک تید فاند سمجھتے ہیں اور زیادہ دن دنیا میں میمنے کی آرزو کھی نہیں کرکتے آپ اس صحابی کا واقع ضرور سے نا ہوگا جو میدان جنگ میں کجو دیں کھا دہ ختے مگر حب اضول نے صفور علیات کا م سے یہ ساکہ شہادت کا بدلہ جنت ہے تو وہ فرانے گئے کہ اگریں کھجو دیں کھا تا را توجنت میں ہنجنے میں بہت دیر ہوجائے گئے۔ چنا نی کھجو دیں کھینک دیں اور ارشے اراب میں میں ہوگئے۔

تو جسے جنت میں جانے کا لفتین ہو وہ ہمی ہی دنیا پرا وردنیا کی دافرید پر فرلفنہ نہیں ہوسکتا ۔ جب کر بہودجنت کے حقدا وہونے کا دعوٰی کئے کے با وجود کل بھی دنیا پر مَرتے تھے اور آج بھی دنیا پر مرتے ہیں بنیویارک سے اندن مک اور لم لی وڈ سے پرس کے ان کی حُبِ دنیا کے واقعات ہرکو ئی دیکھ سکتا ہے۔ جب نزدلِ فرآن کے زمانہ میں اہوں نے یہ دعوی کیا کہم بیل ملاکے المخصوص مقام حاصل ہے ا درہما اسے سواکوئی دو مراجنت میں ہیں ماسے گانوالٹرنے لینے نبی سے کہا ان سے دِحِیتُ :۔

قُلُ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ ان سے كبوكم أكروا نعى الله كے پاس عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ ﴿ أَخْرِتُ كَالَّمْرَمَامُ انْسَالُونَ وَجِهُواْرُتُحَارُ النَّاسِ خَتَمَنُّو العَوْبِ إِنْ لِيُعْمَعُوم مِنْ وَمُوسَى كَمُنَّاكُوهِ كُنْ يَمْ صَلِدِقِينَ ٥ وَلَنْ يَتَنَمَنَوْهُ الرَّمْ سِيح بوليكن دوكس كالمناكبي بركز أَجَدُ أَبِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيْهِمْ مُرَيْ كَيُوكُم لِينَ إِمْمُون سِيرِكُ وَاللَّهُ عَلِيْتُ مُا إِللَّا الظَّالِمِيرَةِ ٥ كرنوت وسميط يطيهي اودالتركوان وَلِتَجِدَنَّهُ مُ اَحْرَمِ النَّاسِ ظالمول كاحال خوب علوم سيد، تم إن عَلَىٰحَبُوةٍ جَوَمِنَ الَّذِيْنَ بهودكوجين كاحرليس سب سدنياده اَسْتُرَكُولًا مِ يَوَدُّ اَحَدُهُمُ إِوْكَ مِعَى مَعَادِهِمِ مِنْ مَادِمِمِ مِنْ مِنْ مَادِمِمِ مِن كُوْيُعَكِّى القُن سَنَةِ بِمِشْرَكِن سِي مِي الكَي الكالك وَمَا هُوَبِمُنَ حَسِزِحِهِ ايك يهودى يروابتاها كمكس مِنَ الْعَدَ ذَابِ ٱسْتُ ده مزار سراربس ميتايي محرم دااز يُعَسَّرط وَاللَّهُ بَصِيْنُ رل ہمی جائے تنب ہمی اسے عذاہےسے بسكايعت كمكونه دور تونهيس دال سكتي ، الشرد يكور ط بع جوكيد سافا لم كريس من (سورة البقرق)

قرآن نے بیودیوں کی زندگی سے محبتت کا جونقش کمینیا ہے وہم میں سے ہیست سوں پربڑی اچ*ی طرح م*یادق آ تاہیے ۔

ہارا دبنوی لذاتوں میں انہماک۔

عیش وعشرت اور حصول دولت مین استفراق سینکولوں ہزاد وں سال میں مین کی نئیر سنے والے طویل مصوب بعد اللہ تعالیمی نافر مانی میں بے خوفی احرت اور آخرت کی تیاری سے غفلت

ان میں سے ایک اکب چیزاس بات کی خردیتی ہے کہ شایدیم نے ہمیں میں دنیا میں رہنا ہے اور ہم نے کم بھی ہی موت کا منہ نہیں کی منا و میں میں موت کا منہ نہیں کی منا فاہر ہے دنیا میں ایک معین اور محت کو دنیدگی سے زیادہ ایک انس فاہر ہے دنیا میں ایک معین اور محت کو دنیدگی سے زیادہ ایک ایسے ایسے لوگ بھی ہی ہے ہی ہی ہیں ہوا ہو ایک سانس ہزادوں میں حت دید نے کے لئے تیادہ وتے بھی ہیں جو ایک ایک سانس ہزادوں میں حت دید نے کے لئے تیادہ وتے میں ہی ہی ہے دی ہودیوں یا بنی سوائیل میں پائی جانے دالی جو تھی کم دوری جو قرآن نے بیان کی ہے ،

ده ان کا نامشکراین ہے۔

الترتعالي في إحسانات الطانيا الذي بكرس برسائي كمانيس

ئىكى دىنى نصيب سىمى كى -

ان میں بیسیوں انبیاء کرام کیم استفام مبعوث مو مے انبیار کرام کیم استفام میں بیات دلائی میں انبیار کردیا گیا ان کے لئے دریا خشک کردیا گیا

ان کے لئے خشک چٹان سے پانی کے چشمے ماری کردشے گئے۔ دوبہجرت کر کے جزیرہ نا رِسِینا میں پہنچے آؤڈ معدب سے بچاؤ کے

رہ بر بر بر بر بر بھی ہو گئے۔ یئے بادل ان پرسا نیکن ہو گئے۔

ان بھے کھانے کے لئے من وسولی کا انتظام کرد یا گیا۔

راحسانات کی اس بارش کے جواب بیں ان ظالموں کا حال برتھا کہ انہوں نے انبیاء کرام کے مفدّس نون سے لینے کا تقد دیگے۔

فرعون سے رکا نطلنے کے بعد داستے میں کچھ لوگوں کو تیوں کی عبادت کرتے ہوئے یا یا تو کہنے لگے ۔

انہیں مکم دیاگیا کرجب تم سبتی ہیں داخل ہو تو جھکے جھکے داخل ہونااؤ حِطَّةُ يَحِطَّةُ اُوّب لُوب كمِتے ہوئے داخل ہونا گرموا يہ کہ وہ شرينوں پر گِمسِنْتے ہوئے داخل ہوئے اوران كى ذباؤں پر حِطَّةً اُؤب )كى بجائے جِنْطَةً (گندم) كے الفاظ تھے ۔

جب انفوں نے اللہ نعائے کی نمتوں کے جوابی ناشکر ہے ہی کا دویت اللہ کا شکر ہے ہی کا دویت اللہ کا کہ نتوں سے محروم کر دیا گیا۔ اور یہ اللہ کا کہ نتوں سے محروم کر دیا گیا۔ اور یہ اللہ کا کہ ستور جیسے بنی اسرائیل میں کا دفر ما تھا، ہما سے اندریجی کا دفر ما سے نوازا۔ فرما ہے ، جمیس اللہ نعائے نے بے شما نغمتوں سے نوازا۔

خانم لبنیتین صلے الٹرعلیہ ولم کا ُامّنی بنا یا خیرُ الاُمم ہوسنے کا مسنئد من مخشا۔

فران کی صُوْرت میں دُشد و ہدا بیت کا خشورا درعزّت و مرفراندی کا دسستُورہمیں عطا فرہایا ۔

مم جب نک ال فعمنوں کی قدر کرنے ہے ، جارد انگ عالم میں ہالا مجھر مرالہرانا دلج۔

كا فربىم سے تُقرِلت تھے اورمشرك ہمائيے نام سے كا نيتے تھے۔

سنتے تھے مل نہیں کرتے تھے اپنی اسرائیل میں پانچویں سنتے تھے مل نہیں کرتے تھے اکروری یہ پائی جاتی تی

> که و ه سننتے نضے مگرعمل نہیں کرتے نضے -ایمان کالفظی دعوٰی تفا مگرعمل کی دسیل نہیں تنفی -گفتارتفی کر دارنہیں تضا-

ساعت تقى حركت نهيس تقى -

ا در کون نہیں جا نناکھ وف دعووں سے کوئی مشلول نہیں ہوتا۔ صرف گفتار سے محل توکیا جھونیر ابھی تعمیر نہیں ہوتا۔ صرف سماعت سے انقلاب نہیں آنا۔

ان بدیختوں کا حال بینھا کہ ان کے سروں پرکوہ طور کو کھڑاکر کے حکم دیا گیا کہ جو کچھ می مصیں ہے لیے ہیں۔ اسے طاقت سے پکر لواور سس بیعل کر دیگروہ کہنے لگھے۔ سَمِعَنَا وَعَصَيْنَا جم في سن ليا كُرسم سن بين بوسك كا الكرم من بين بوسك كا الكرم ابنى الفرادى اوراجاعى زندگى كاجائز ولين قرمارا بحى سَبِ

نقریریں بہت ہیں باتیں بہت ہیں

وعظا واسكيربهت بي مرعل بنيس

نه سنين والاعمل كرناسي ندستاس والاعمل كرناسي

نى وام على كرت بى نىلىد على كراب بكريد والم ي كالله كرك فلا كرك ولك المراب كرية بي المراب المراب كرية المراب ا

حرام کھانے والے حرام سے خلاف تقریری کرتے ہیں۔ گندگی پھیلانے والے گندگی کے خلاف سیمینا منعقد کرتے ہیں۔

جعلى دوايش بيجين والمصعلى دواق كحفلات جها دكااعلان

کرنے ہیں

عزیموں کے حفوق دبانے والے غریموں کی ہمدردی کا دم ہمرتے ہیں۔
الغرض بائیں ہی بائیں ہیں ۔ نقر پریں ہی تقریر ہیں، وعظہی وعظ
ہیں گرعمل نہیں ہے ۔ یہ پارنح بڑی بڑی حسنت رابیاں نفیس جو ہمود ہیں پائی
جاتی تقییں ۔ ان کے علاوہ بھی قرآن کریم نے ان کی کئی کمزوریوں اورکئی خرابیو
کی طرحت اشا دے کئے ہیں مثلاً فرآن بنا ناہیے کہ

ان کے اندر دورنگ اور منا نقست پائی جاتی تنی ۔

دہ انسان نوانسان الٹرکے ساتھ کئے ہوئے وعدوں کابھی پاسٹہیں

ر کھننے نھے۔

ان کے دل بیمروں سے زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ وه دین کواپنی نوامشات سے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے تھے . وہ دین کا مذاق اُدلے تھے وه بزدل اوركم بمتت تنصر -ان بیاریوں اوربرایُوں میں مبتلاہونے کی وجه سعيبوديون ير بذنزين ذكت مسلطكم دىگئى - دىت كريم نے اعلان فرا دياكه اے يہودتھا اے پاس دُولت کے انبادکیوں نہوں۔ تھا سے یاس حکومت اورا قترارکیوں نہو-قیامت کے دن مک تم پرکوئی نہ کوئی شخص ،کوئی نہ کوئی جاعت اودکوئی ندکوئی ایسی محومیت صرورسلط بهد گی جونمها سے سر برج نے الاق يسيكي يشورة الاعراف بسيع :-وَإِذْ تَا أَذَّ نَ رَبُّكَ لَيْبَعَثَنَ وه وقت يادكروجب تما الص رَبُّ عَكَيْهِ مِدْ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ اعلان كرد باكر بالمِسلِّط كرتابِ ان بِ بَسْنُ وَمُهُمْ الْمُوعَ الْعَدَ الِبِ اللهِ الله إِنْ َدَبَكَ لَسَوِينِعُ العِقَابِ وَ ابْهِيں بِرَيْنِ لَكَالِيف فِينَ دَيْنِ كُلُهُ بيشك نمعارارك جلدعداب كرثوالا النَّهُ لَعْفُورُ تُهَجِيْم معادر وه سخشف والامهر بان سعى ب (الاعراف) حضرت مسيح عليات لأم كه دنباس تشرليف لاف سه المرسوسال بهد سعيدوكونوس وباجاتا راككسنهل جا وسمجه ما و، بازاماومورنه تھا <u>سے گلے</u> میں ذلت کا ایسا طوق ڈال دیاجائے گا کہ فیامت نک اس

چه کارا حاصل نهیں کرسکو گئے ،لیکن وہ مذہبھے نہ باز آئے چنا پخر ہمیشہ بیشہ ك لئے ان كے كليمين ذلت كاطوق دال وياكيا .

مس میں شک نہیں کر بہو دی مالدار می ہیں، تاجر بھی ہیں۔ بینیکاری پران کا پردانستطے

ان کے یاس بڑی بڑی کو تھباں اور بنگلے ہیں۔

وجيماني كارس بي -

كيكن اسس سب كه كے باوجود أنهيں عربت كى ذند كى كمييں نهيں ملى، وه مميشد ذليل نسط ، كونى مذكونى طاقت ان پرچرودرسلط دسى ، أنهيس امن و سكون اوربودا بوراتحفظ كبعى نصبيب نهيب موا

مم مرف تنتنی کیول ؟ امبرے بزرگواور دوسنو!الله کا الله کا جو قانون ہے ده سب کے لئے

ہے،معاد الله وه ظالم بنیں كرايك كوكناه كى وجدسے سرادے ادرديرے کوانعا ہے۔

عرّت اور قلّت ، کامیا ہی اور ناکامی ، عذاب اور ثواب کے جو مك بند سے منا بطے بیں وہ يہود ونصالے كے لئے بھى تنے اور الان سلتے ہی ہیں۔

اگرکتارات کی وجہ سے عفیدهٔ آخرت یس بگارگی وجه سے اللرك احكام بس تحريب كى وجرس دورنگی اورمنا فقت کی وجہے برعملی اور بدعهدی کی وجهسے.

فرقه وارميت اورتوبتم بسنى كى وجهس الىمعاملات يس كرابرا ورحرام خورى كى وجهس زندگی سے محبّت اور موت سے نفرت کی دجہ سے ۔ دین کوائی خوامشات کے تابع بنانے کی دجسے يبوديون ببالشركا عذاب نازل بوسكة بعض نوسم بيكيون نهين ازل بوگا اگر بېرد يون پر د تت مسلط بوسكتى جەنوسىم بركيوں نېيىن مسلط بوسكتى، اور بوسكن كاكيا مطلب ؟ ہم پر تو ذکت مسلط موسی کی ہے۔ كشيرسے كے كروسنيا ك، نوآزادرياسنوں سے كے كولسطين اليشياسي افرلظ مك ، ذراعورست وكيهي كون بيث رابيع -كس رفطم وستم كے بہار تورے جا يہے ہيں -مس کی عربت و ناموسس یا مال کی جارہی ہے۔ كس كاخون يه دريغ بها ياجا راكم يه -الیے اللہ کے بندو! اُب توسیحصنے کی کوشسٹ کرو۔ تمہاری کامیابی بہود ونصالی کے طریقوں برطینے میں نہیں سے تمحارى كاميابي نوسرور دوعالم صلته الشرعليه ولم كحطر ليقول برحيلة يهوديا شرصفات واخلان كوتي وأواد كصطغوى اخلاق وصفات كوايني زندگي كاحيطته بنا ۋ -مقدى نهيس الم إذا نے كے پیچے نظو، ذلك كولينه

مغندی نہیں اہم بو غلام نہیں آ قا بنو

اورتمعیس آقائی ننب نصیب ہوگ جب محدرسول الله صلے الله علیہ ولم کی غلامی کا طوق لینے گلے میں ڈالو گے ۔

نما نے کی باتوں اور دنبا کے طعنوں کی ہرگزیروا ہ نہ کرد بصحابہ کام رضی الشرعہم جمعین کوھی اس فسم کے طعنوں کا سامناکرنا پڑا ، لیکن وہ جُہلاء کی باتوں اورطعنوں کی وجہ سے مَرکا ر دوجہاں صلتے الشرعلیہ ولم کی جھوٹی سے جھوٹی سند بھی چھوٹہ نے کے لئے تیا رہ ہوئے ۔

صحابة كرام كاجذبه اتباع سنتت اسلح مديبيه يحيمونع مستى الشرعليه ولم نف حضرت عثمان بن عفان صى الشرعة كوابنا المجي بناكريميجاء وسنست كمانن الكاذيرمامه وهي يندلي كك تفا اورفريش استعيوب سمحنے تھے، اسلئے آپ مے چا زاد بھائی ابان بن سعیدنے آپ سے کہا كراينا زيرجامه ذراينچ كريجيئ اكدسرداران نريش آب كوحفرت مجين مهكين حصرت عثمان دہ ابساکرنے پررہنی نہوئے ا ورجوا سب ہیں فرمایا کہ مہما ہے۔ تقاصتے الله علیہ وقم کا ذیرجامہ ابیا ہی ہے ۔جب آ قا م کا ذیرجامہ ابیہا مع توكسي محميوب مجهدى وجه سيسي آبك كاطرافي كيون حيودون اسى طرح حصرت جنامه بن مساحق كناني منى الله عنه كاوا فعدي كرصر عمريضى الترعندني ان كواپنا ابلجى بناكر برفل شاء روم مے پاس سيجا حب وہ أ سك در بارس مبنعي توب خيالى مين ايك كوسى بربيته كت ، اجا ك أن كانظر بِڑی آدا تھوں نے دیکھا کہ وہ سونے کی کُسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ۔ نظر بڑنے

می ده فررًا اس کرسی سے نیجے اُر ائے - ہرفل یہ دیم کرمہنا اور کسنے لگاہم تو اس کرسی پر مجھا کرتم مارا اعزاز کیا تھا تم کیدں اُر کھٹے ہو، آپ نے جواب دیا ، میں نے رسول کریم صلتے اللہ علیہ ولم سے سنا ہے کہ آپ اس مبنی کسی کے کہت عمال سے منع فرواتے تھے -

حضرت مذیعه بن ایمان وی انسرعنه این نام نی کی پر یا ورایان کے
اوشا کسری کے دریاری مذاکرات کے لئے پہنچ نو وال انکیامنے اعزاز کے
طود پر کھا نالاکر کھاگیا ۔ کھانے بیں تہذیب کے بڑے بڑے دعویداراور
کسری کے حوالی موالی بھی شریک نظے ۔ کھانے کے دوران
حضرت مذیعہ رہ کے باتھ سے ایک نوالہ نیچ گرگیا ۔ انہوں نے حضوراکرم
میتے اللہ علیہ ولم کی تعلیما ت کے مطابق اس نوالے کو اٹھانے کے لئے ہاتھ میتے اللہ علیہ ولم کی تعلیما ت کے مطابق اس نوالے کو اٹھانے کے لئے ہاتھ بڑھا یا توایک ماحینے اشارہ سے آپ کو ایساکر نے سے منع کیا تاکہ تہذیب
بڑھا یا توایک ماحینے اشارہ سے آپ کو ایساکر نے سے منع کیا تاکہ تہذیب
مریعی اور لا کم کی شمیم بڑھیں ۔ آپ نے وہ نوالہ اٹھانے کے ساتھ ایک ایک بیک

کہاں وہ اور کہاں ہم میا کے طعنوں کے خوف سے

تهذیب ونمدّن محصولتے دعوبداروں سے ڈرکر قیصروکسٹری کے شانا نمکر وفرسے مرعوب بوکر مکی و مدنی قریشی و میشمی آ قاصلے اطار علیہ ولم کی ایک مجمی سنست چپور ك لئة آما ده نهيس بوت تع اوركها ل بهم ايسے الأئن اور بے وفاانسان میں جو ما ڈرن من<u>نے کے شوق میں</u> بو بیود و نصاری کوخوش کرنے کے لئے ا کے نوکیا ساری تنیں بلکہ سارا دین جھوڑنے کے لئے تیارہیں مادی شکلی*ں مجرکسب*وں اور نصاری عنیبی • مادى سيرت ببودوم بنودجيسي مادى لائيں رقص و مرسرود ميں دنگي ہوئي ہما ہے دن دنیاطلبی اور دولت پرسنی میں ڈو بے ہوئے ہماری معیشت ملال وحرام کی فیود سے آزاد بهارى مسباست مفا دېرستى ادرصنى رفروشى كاسنېل اور کال پیرکم بجر بھی دعوی میہ ہے کہ مہمسلمان اور عاشق رسول ہیں، بلكهسس سع بعى مراه كردعوى به كرمرت مهم مسلمان ا ورص مهم مى عاشق

السرك بندو إموش ميس أو ، غيرول كى نفّالى مكرو، أقلت دوجهال سلے الله عليه ولم كى نقالى كرو،

يهودونصارى كوآيدل نه بناؤ

مردرِعالم صلّ الترعليه ولم كوا يُدّبل بناؤ-

ان کی انتاع برکوش کی اتباع میں ذکت ہے ،خواری ہے ،عذا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، آخرت کی رسوائی ہے، جہنم ہے۔ اس کی اتباع کرومیں کی اتباع میں عزت ہے، عظمت ہے، تواہیے

اللّٰرى رضام ، آخرت كى كاميابى م ، جنت م -

اتے دنیاک آیک نہائی آبادی ہمادی ہے جننے دسائل آج ہمارے ہا ہیں، اسی سے پسلے ہمیں نہ تھے لیکن پیرسی ہم چربگہ میٹ بہے ہیں بہودیوں سے پٹ بہے ہیں -مراوں سے پٹ بہے ہیں

روسيوں سے پٹ بھے ہي

اودجهال مين كوفى نهي سيط را، ولان م خود مى ايك دوسرك

بيد ليدين-

يرار عالات ستجم بي دين سے بے وفائي كا

يهودونصالى كانقاليادرا تباعكا

من مسلے اللہ علیہ و م کے اخلاق داعمال جھوٹر نے کا۔ حضور اکم مسلے اللہ علیہ و م کے اعدام میں دو نصاری مے بچا آیئے ہم عہد کریں کہ انشاء اللہ آج کے بعدیم میں دو نصاری مے بچا

آیئے ہم عہد کریں کہ انشاء اللہ ایج کے بعد ہم ہودو تصاری ہے جا مرود کا ثنات صلے اللہ علیہ و کم کی اتباع کریں گے۔ دین کے لئے جیس گے اور دین کے لئے مریں گے ۔ اللہ تعالیے مجھے بھی س کی ڈنین دے ۔ اور

، دردین کے ربیہ ایپ کوممی ۔ دماعلیناالاالبلاغ



وه کا جوسلمان مردول کی کمواری نیکرسکیس و پرکام مشسلمان خوابین کی تعلیم و نرمبیت نے مَرائِج دیدیا . وه نوم جیم سلمان نوجوانول کی جوانیال شکست نه فیرسکیس اس قوم کو بے سہارامسلمان با ندیوں نے اِسلام کے قدموں ہم لاکر ڈھرکر دیا "

## مسلمان عورت ا

خُمْدُهُ الكُورِيْمِ لَيْ عَلَى سَبِيِّدِ نَا وَرَسُولِنَا الكُورِيْمِ الْمَابِعِدِ: فَأَعُوذُ بِا للهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْدِيشِدِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ الرَّحِينِ تحتبق مسلمان مُردا ورمسلمان عورتين اور إنَّ الْمُسْرِينُ وَالْمُسُلِمُ الْبُ ایماندادمُرداورا یا نداریودتی اوربندگی وَالْمُؤُمِنِينِ وَالْمُؤُمِنَاتِ وَالْقَانِيَةِ بِنَ وَالْقَانِتَ اسِن كرنه وله مردا وربندكى كريوالي عودين والصَّادِ فِينَ وَالصَّادِ قَاتِ اورسِيِّ مَرُواور يَعِيعُ وَثَي اور عَنتُ عَلِيْ ولمالي مردا ورمحنت جييلن واليعورنس ور وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَابِت د بے رہنے والم روا ور دبی رہنے والی فرمین والنخيشيين والخايثنات اوخیرات کرنے والے مُرداورخیرات کرنے وَالْمُتَصَدِّ تِينَ وَالْمُتُصَدِّ فَتِ. واليعورنين اور روزه وأرمروا ورروزه وا والصّائِين وَالمسَّائِمَانِت عورتیں اور حفاظت کرنے والے مردایتی وَالْحَافِظِينَ فُرُوبِجَهُ مُ شهوت كى حكمه اورحفاظت كرف والى وأبي وَالْحَافِظَاتِ وَالذُّاكِوثِينَ اور یادکرنے والے مروائٹرکو ہست سا، الله كَيْنِينُ وَالعَدُّ اكِوَاتِ اوریا دکرنے والی عورتیں ۔ رکھی ہے اللہ نے اَعَدَّ اللهُ لَهُمُ مَّغُفِرَةً وَّاجُرًا ان کے واسطےمعافی اور تُواب بِڑاً۔ عُنِلِيكًا ﴿ (الاحراب ، ٣٥)

میری ما وُں ، بہنوں اور بیٹیو ؛ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر ۳۵ ، بین نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں کس اسی صفات بیان کی گئی ہیں، جو مرد میں اگر پَیدا ہو جا بیس اور وہ معفرت اور کی ششش کا حقدار بن جاتا ہے ۔ اور اگر عورت بی پَیدا ہو جا بیس تو وہ بشش اور اُجرِ عظیم کی حق دار بن جاتی ہے بال بی نے وہ بیس تو وہ بیس کے گئی ایک تقرید

مرد اورعورت کی کوئی تخصیص اورکوئی فرق مہیں بلکسب کے سے ایک جبیا مکم ہے جو بھی ایک جبیا مکم ہے جو بھی این کانتی ملک میں میں ملک کی ان صفات سیمتصف کرنے ، وہ کامیابی کانتی میں جانا ہے

بہلی صفت اسلام ہے ۔ إسلام کاتعلق طاہر سے ہے ۔ بعنی وہ اعمال جونظر آئے ہیں ، نماز، روزہ ، ج اور ذکوۃ برسب عمال نظروں سے دکھائی جونظر آئے ہیں ۔ اور ان کی بناء برہم کسی کے بارے میں سلمان ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں ۔ ورسری صفت ایمان ہے ۔ وَالْمُحُومِنِيْنَ وَالْمُحُومُ مِنَا تِ \* ایمان الے میں مناز کی اللہ کا میں اللہ کا میں مناز ہوئے ہیں ۔ والدی ورنیں ۔

ا يمان كاتعلق تصديق فلبي كما تدسي ونظر نهيل آتى -

الله برایان، فرستنوں کے بونے پر ایمانی، آسمانی کابوں پر ایمان، رواز پر ایمان، آخرت کے دن بر ایمان، جنت و دوزخ اور حساب و کتاب بر ایمان، اجمی اور نری تقدیر پر ایمان، ان چیزوں بر ایمان آ کھوں سے دکھائی نہیں دیتا لیکن دل ان کی تصدیق کرتاہے۔

نیسرمی صفت اطاعت ﴿ أَوْ الْقَائِتِينَ وَالْقَائِتَاتِ ﴾ اطاعت كرف ولا مَر و اوراطاعت كرف والى عورتي - زندگى كے برمب وان مِن الله الله على الله عليه والى على الله عليه والى كي مطريق ولى اطاعت أخروى و بالى كي مكم لي الله عنت أخروى و بالى كي منافت ہے -

بیونفی صفت سیجائی " وَالصَّدِ قِیْنَ وَالصَّدِ فَتِ " بیج لو لئے والے مرداور بیج لولئے والے مرداور بیج لولئے والے مرداور بیج لولئے والی عورتیں، نیت اور عبید سے میں بھی سیجائی، ایموں کے ساتھ بھی افسا و کین دین میں بی سیجائی، اینوں کے ساتھ بھی ہے اُن اور میں بیائی، اینوں کے ساتھ بھی سیجائی و اینا الیسلان اور مرکیدان میں سیجائی کوا بنا نامیسلان اور مرکیدان میں سیجائی کوا بنا نامیسلان

کا شیوہ سے

پانچوی صفت جوبیان فرائی وه صبرید دانشابرین والتسابرات مررف مردا در مررف والی عورنس نظی اور نسکیدن می صبر مشا اور بدیشا بیون میں صبر، عزیروں کی جدائی برصبر، ال کے نقصان اور زیادتی برصبر، میدان جنگ اور شمن کے مقلیلے میں صبر عرصیک مرفق میں صبر عرصیک مرفق میں صبر عرصیک مرفق میں صبر کامیابی کی کلید ہے۔

بے صبراشخص داللہ تفائے کو راصی کرسکنا ہے اور نہی دنیا ہیں کوئی بڑا متعام حاصل کریا تاہے۔ امتحانوں اور آنہ اکشوں میں پورا اُنزینے والے ہی ساحل مراد تک بہنچ یا نے ہیں

صبر کرنے والوں کے لئے نوشخری ہے ،ان کے لئے اللّٰہ کی مجست ان کے لئے اللّٰہ کی معبست ہے۔

حیطی صفت جس کی وجہ سے کامبابی عاصل ہو کئی ہے ۔ وہ ہے عاجزی اکھ ایشعایت "عاجزی کرنے و لئے مرداول عاجزی اکٹر تعالیت "عاجزی کرنے و الئے مرداول عاجزی اللہ تعالی کوٹری بہندہے ، وہ عاجری اللہ تعالی کوٹری بہندہے ، وہ عاجری اللہ تعالی کوٹری بہندہے ، وہ عاجری کرنے والوں کی گرد نے والوں کی گرد نے والوں کی گرد نے والوں کی گرد تا ہے اور کم کردنے والوں کی گرد تا ہے اور انہیں ایجام بدسے دوچا دکرتاہے ۔

عورنیں علم طور پر ایک دوسے ربابنی بڑائی جنلاتی رہتی ہیں البیا کرنا ادار تعالیٰ کونالیندہے۔

سانوی صفت اوالمتصدة قِلْن والمتصدة تات الله كا دخات الله كا دخاك خاط صدقه كرف والى عودتي - دخاك خاط صدة كرف والى عودتي - حضور عليالصلا و والسلام كا فران ہے -

رات الصّدَ قد كَتُطُفِي مُعَضَبَ صدِف السُّرَ ثعالى كعضب كُمُصَلُهُ السَّرَ وَقَدَ لَيْ السَّرَ وَقَدَ لَيْهِ السَّرَ وَقَدَ السَّمَا عَلَيْهِ وَالسَّمَا لِمُعَلِينَ وَالسَّمَا لِمُعَلِينَ وَالسَّمَا لِمُعَلِينَ وَالسَّمَا لِمُعَلِينَ وَالسَّمَا لِمُعَلِينَ وَالسَّمَا وَرَدُونَ وَكَفَعَ وَالْمَعُونَ فِي وَلِي عَوْلَ اللَّهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَوْلَ الْمَعُونَ الْمَعْلَى وَالْمُعَلِينَ الْمُعْلَى وَالْمُعُونَ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُونَ الْمَعْلَى وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُونَ السَّرَ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُونَ السَّرَ اللَّهُ السَّرَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ السَّرَ اللَّهُ السَّرَ اللَّهُ السَّرَ السَّلَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

دمضان کے روز ہے توفرض ہیں اس کے علاوہ نفلی روز ہے ہیں جن کا اللّٰرکے لی بے پیاہ اجرو ٹواب حال ہو تاہے ۔

ایام سین کے روزے جو جا ندکی تیرہ ، چودہ اور پندرہ کور کھے جاتے۔ ہیں ۔ ان کا رکھنے والا صائم الدہر بینی سال بھرروزے رکھنے والا شار ہوتا روزے کے بالے میں حدیث فدسی ہے "اکست وم لی والنا اُخیزی بیت میں خود دوں گائے رہے۔

وی صفت شرمگاه کی صاطبت والحکافظیت فروجهم کالفظیت این می مفاظیت والی این مترمگام کی صفاظیت کالی می می داور مفاظیت کرنے والی عورتیں۔

ایک حدیث میں رسول اللہ صلے اللہ علیہ ولم فراتے ہیں : نم مجھے وقو چیزوں کی ضمانت دیدو - میں تہیں جنت کی ضافت دیتا ہوں - ایک تو ذبان کی حفاظت کی ضمانت اور دوسرے شرم گا ہ کی حفاظت کی ضمانت -

ہے۔۔ وسویں صفت سوالڈ اکبوٹین اللّٰہ کیٹیٹر اوّ اللّٰہ اکبواتِ کٹرت سے اللّٰہ کا ذکر کرنے والے مردا ور ذکر کرنے والی عوبیں ۔ جننی بھی عبادات ہیں سب کی مقدار اللّٰہ نے مفرر کی ہے۔ مگر

جننی بھی عبادات ہیں سب کی مقدار الشرکے مقرر کی ہے ہیں۔ وکر کی کوئی صدمقرر نہیں فرمائی ۔ اس کے علاوہ یہ مکنتہ بھی قابل غو<del>ر ہ</del>ے کہ السُّر تعالیے نے نماز بڑھنے کا نوحکم دیا ہے مگریہ نہیں فرایا کہ نماز نہیت نریادہ پڑھو۔

دوزے رکھنے کا نوحکم دیاہے گریہ نہیں فرایاکہ روزے بہت یا دہ رکھو۔

نواہ چے کا توحکم دیاہے گریہ نہیں فرایا کہ بہت زیادہ دُلُوہ دیا گ<sup>و</sup>۔ حج کرنے کا توحکم دیاہے گریہ کہیں نہیں فرایا کہ بہت زیادہ حج کوہ گردکرائیں عبادت ہے کہ اس کے بالسے میں الٹر ثغالے کا حکم ہے کہ: اُذکر واللّٰہ فِ کُرُّاکیٹِیْرًا لیے ایان والو اللّٰہ کا ذکر کر سسے کرو۔

کووا الله فِهُ کَرَّالْمِیْ اَ مِی کے ایان والو! الترکا وَارْدِرْت سے مردو مری عبا دات میں سے ذَلُوہ بغیر مال ا دا مہیں موسکتی

' کا ذکے گئے طہا دست مشرط ہے

روزه بيارا وركورها نهيس ركدسكماً.

ج صرف مكة المكرم جاكرا دام وسكتاب.

گردنرایدایی عبادت ہے جوہرگوئی کرسمتہے، ہربگہ کرسکتہے، مرب کہ کرسکتہے، مرسکتہ ہے، مرسکتہ ہے، مرسکتہ ہے، مرسکتہ ہے، مرسکتہ ہے، اس سے فرمایا کہ ایمان کو است کیا کرو۔ اسٹر کا ذکر کٹرست سے کیا کرو۔

مردا ورعورت بیس کوئی قرق نهیس اسلام، ایمان، امات سیائی، مبر، عاجزی، صدقه وخیرات ، روزون کی پابندی، ناموس کی حفاظمت اورکترت سے الله کا ذکرجس کے اندر پائی جائیں علے تیامت کے دن اجرعظیم ملے کا اور دیم شبش کا حقد او مہرکا بنوا ، وہ مردم و یاعوت مود، مرسی کے لئے یہ وعدہ ہے ۔

اسلام نے ترتی کے مواقع جیسے مرد کے لئے رکھے ہیں،اسی طرح عورت کے لئے رکھے ہیں،اسی طرح عورت کے لئے دیکھے ہیں۔

اگرمَرد ولی بن سکتاہے نوعورت بھی بن سکتے ہے اگرمَر داللّٰہ کا مقرّب اور محبوب بن سکتاہے نوعورت بی بن کتی ہے اللّٰہ کے ہاں رجولیت اور نسوا نیت کو نہیں دیکھاجا تا۔ بلکہ دہاں تو تفوٰی کو دیکھاجا آہے۔ اصل معیارتقوٰی ہے وجی سے اندریمی پایاجاً

کا دہ اللہ کامحبوب اور بیارا بن جائے گا۔ دہ ولایت اور مجبوبیت کے منام بر بہنچ جائے گا ، دہ ولایت اور میں میں منام بر بہنچ جائے گا ، صلاحبت اور سنحدا دمر دہیں ہی ہے ،عورت میں ،

مقا پر پہلے مان میں اور اور کونواز اسمے جہاں کے عورت میں صلا

ہونے کا تعلق ہے اس کا مال تو یہ ہے کہ علما دکی ایک جاعت ال

بات ی بی فال ہے تہ مریب میں اور میں اور رسول اسے کہتے ہیں ا کتی یہ نبی کہتے ہیں جس میر دھی نازل ہموا در رُسول اسے کہتے ہیں

جوصاحب شرلعیت ہو، اوراسے انسانوں کی نزیبیت کے لئے بیجا گیا، و توگر یا عموم تعلیم ونزیبیت کا مقام توعورت کو علی نہیں ہوسکتا بسیکن

مقام بوت سے عاصل ہوسکتا ہے ،(گریة قول راح نہیں)

حتی که ظاہریہ کی ایک جاعت کا خیال ہے کہ حضرت مریم علیما اللام نبی ہیں ۔ کیونکہ اللہ تعالیے کیطرف سے فرشتہ ان بیروحی لے کمہ نازل ہوا نفا حضرت جبرائیل علیات لام نے انسانی روب ہیں بی بی مریم کے سامنے آگر کہا تھا۔

وَيَّهَا اَنَادَهُ وَلَّ وَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ عُلَامًا ذَكِبًّا وَتَهَا اَنَادَهُ وَلِهُ وَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ عُلَامًا ذَكِبًّا رسوره مربم إده ١٦)

اسی طرح به لوگ حضرت موسلی علبارت لام کی والده کوبھی نبی مانتے میں کیونکہ ان کے بارے میں قرآن کریم میں ہے: وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوْسَى اوريم نهم الله كى والده كى طرف ويكى كى اَنُ اَرْضِعِیْهِ فَإِذَا خِفْتِ كملت دوده بالس جب تجهاس كم عليه فَا لُقِيْهِ فِي الْبَهِ بِ السهِ الْدِيشِ مِونُولِ وديابِي (سورة الفضيس باره ۲۰) قال دينا نونبون جيسا مقام اكرعورت كوحاصل موسكتاب جس بعاما كوئى مقام انسان كے لئے ممكن مى نہيں نو دوسرے مقامات لسے كسے ماصل نہيں موسكتے . تاریخ کی گواہی کا اگر گہری نظرے مطالعہ کیا جائے، نو ممیں عورت، مرد کے شانہ بشانہ دکھائی دینی ہے ۔ ملکمیں توسیح کہنا موں کہ میں حَبب ا بان دنقین کی تا ریخ میں مردوں کی قربابنوں کا مطالعه كرتامون نومجه جيسے نافص انسان كواكثر مردوں كے كا رناموں کے پیچےکسی مکسی عورت کے نعاون ، نرمین ، ابنا را ور قربانی کا عمل دخل دکھائی دیتاہے۔ حضرت م جره عليها السلام الصرت المعبل عليال الله مقام تسبيم ورضاجو كيري بع اس سے انكارنہيں كياجا كيا.اور پوری اریخ انسانی اس برفخر کرسمتی ہے بیکن حضرت المعیل علیالسلام

كا ذكر خركرت موئ آب حضرت المجره عليال لأ كوكيس كعول جأي

گی جن کی فراینی کے نقش فدم زمزم سے صفامروہ کک اور سے حرم سے کمہ کے کوہ دومن کک آج بھی موجود ہیں کتنا اعتماد تھا ای نظیم الت کو اپنے اللہ کے شان رزانی پر ۔ اس کا اندازہ ہما اسے جیسے ما دی اسباب پر مَر مُکننے والے انسان کرہی نہیں سکتے ۔

پر حضرت ابراہم علیالسلام فحضرت اجره علیه السلام کو اپنے شیر خواریجے کے ساتھ اس دیران اور ہے آباد حبکہ چیوڈا جبرکا شاید اس وقت یک انسانوں کی زبان برکوئی نام بھی نہیں تھا۔ نوحضرت اجره علیما السلام ان کے بیچے بیچے بیکنے ہوئے جاس کہ اے ابراہم اآپ مہیں اس واری میں جیوڈرکر کہاں جا اس مہیں اس مرادی میں جیوڈرکر کہاں جا اس مہیں اجہاں مرادی میں جو اوری میں اور کوئی مونس اور کوئی عنواد۔

ذاد، مذكوني موس اور لوبي محوار-حضرت ابر الهيم عليالسلام في اس سوال كاكوئي جواب مذديا او خاشي سے چلتے رہے اکفر حضرت باجر و رہ نے بید دریا فت كيا كر كيا ير عفدانے نجھے يہ مكم دیا ہے تو آپ نے فرايا كہ باس بہ خدا كے حكم سے جے۔ خضرت باجر و رہ نے جب بہ ساتو كہنے لكيں كہ اكر يہ اللہ كا حكم مع نووہ مهم كو ضافع اور بر با ونہيں كر ہے گا۔

ووہ ہم رسی اور اعتما وہ اللہ تعالی ذات ہو ؟

علا بینے کتنا یقین اور اعتما وہ اللہ تعالی ذات ہو ؟

کوئی ظا ہری سہارا نہیں ، کوئی بتی نہیں ، کوئی آبادی نہیں ، کوئی دو کان نہیں ، کچھ زیا دہ سامان نہیں ۔ پائی کا ایک گئیزہ ہے اور محود و کی ایک تھیلی ہے ۔ دور دور تک سی انسان ملکحیوان اور چرند پر ندگا نگا و نشان نہیں گروی ہے ، داور لقین کے ساتھ فراتی ہیں کہ گریا للہ تعالی ونشان نہیں گر کو ہیں کے اور تھیں کے ساتھ فراتی ہیں کہ گریا للہ تعالی کا مکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا ،

نظراباب بربنين ہے ملكم سبب الاساب برہے جس فے مردا سے - جینے کا سا مان بھی وہی فراہم کرے گا۔ جس نے بلایا ہے میز مانی تھی وہ خود ہی کرے گا۔ حضرت المعيل عليلالم كي فرباني كانمبر توبعد مي أتاب - يهي اسعظیم خانون کونو دیکھیں جو ہے اب و کیاہ وا دی میں تقبل میں ذہا لیا مننے والے کیے کو اینے سینے سے سگائے بیٹھی ہے اور حب بانی کامشکیزو خنم ہوجا تاہے نو بے فرار موکرصفا مروہ پر دوڑنی بھررسی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسٹر تعالے نے برحورت سرز بین حرم کو بسانا ا دراً با دكرنا نفاا در وكسى هى طريقي سے اسے اً با دكرسكنا نفا . كيونكه وه نبا وسائل کامتیاج نہیں الکین طاہری طور بردیکھیں نواس نے ہے آیا د وادی کو آباد کرنے کے لئے کسے نتخب کیا ؟ ایک خانون کوا در اس کے شیرخوار بھے کو! أُمِّ موسى عليك المسلم حضرت وسى عليالسَّلا م كليم الله بن ان کے میفوں بنی امرائیل کو آزادی ملی - فرعون اور س کا لاو کشکر بدترین اورعبرت ناک شکست سے دوچار موا یکین ان کی عظمت كردارا ورفتحندلون كا دكركرتيم وئ أب اسطيم مال كواكر عطلانا جاأي توجى نہيں بھلا سكتے جس نے الله تعالى كے حكم كى تعبيل ميں اپنے كخت حكر كودرياكى بےرحم المرول كے حوالے كر ديا تفا۔ واَوحَيْنَا إِلَىٰ أُمْ مُتُوسَى آتْ ادريم فيموسى كى والده كيطوف وي كى كم اَدُضِعِيْدِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ الصوووم بالين اورجب تَجِع اس كَ

فَالْقِيْهِ فِي الْبَهِّوَلَا تَخَافِحْ إِلَى الْدِيشِهِ وَلَا اللهِ وَالْمِينَ وَالْمِينَا وَلَا مَنَا وَلَا مَنَا وَلَا تَخَافِحُ اللهِ اللهِ وَلَا مَنْ وَلَا مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

حضرت مرتم عليها السلام الشرقع ان سے ابسے ابسے

معجزے ظا سرموشے من کا جواب اور جن کی مثال پین کرنے سے اس دور کے طبیب اور کئی مثال پین کرنے سے اس دور کے طبیب اور کئی ماجر آگئے تھے۔ وہ النّہ کی فدر شنا ور جا ان خلّاتی کا زندہ نشان اور جلتا ہجر تا بنو سے بیکن ان کی خطمنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم حضرت مرمیم علیہا السلم کو کیسے فرا موش کرسکتے ہیں جن کے بطن سے اللّٰہ نفائے کی قدرت کا یہ زندہ مجنزہ بیدا ہوا۔

آپ کو یقینا یا دم دگاکدس وقت اما ن مریم الله کے عکم سے مالم مرکئی نفیں نوان کی قوم نے طعنے دے دے کران کا پسینہ چلنی کردیا۔ نھا۔ قرآن بنا آبیے کجب وہ نیچے کو اٹھا تے ہو شے اپنی قوم کے پاس آ بیش نو بڑے جنا دری کہنے لگے

يَا مَنْ يَهُ لَقَدَ جِنْتِ شَيْئًا العَرِم وَفَ وَرَضِعَضَب كَى فَرِيَّا عَنَا الْمَنْ مَعَلَمُ اللهُ مَنْ المَعَلَمُ المَعْمَلَةُ مَنْ المَعْمَلِي المَعْمَلُةُ مَنْ المَعْمَلِي المَعْمَلُةُ مَنْ المَعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمِلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمَلِي المُعْمِلِي المُعْمَلِي المُعْمِلِي المُعْمَلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمَلِي المُعْمِلِي المُعْ

و سورہ مریم) حضرت مریم علیھا السّکلام نے خود کوئی جواب دینے کے بجا فاموشی سے لینے لومولود شیرخوار کے کیطرف اشارہ کر دیا ، کہ خوداسی سے پرچھلو، یکن ہے، کہاں سے آیا ہے اور قوم کو پہلے قوم ف حضرت میم کے دامن کی صفائی پرشک تھا۔ اب انہیں ان کی داعی محت پرجی شہرونے لگا ۔ کہنے مگے سوچ توسہی کیا کہد دہی مو، ہم اس بچے سے ابتے ذہنوں میں پنینے والے سوالوں کا جواب کیسے دریا فت کریں ۔ یہ عمر ق ولنے کہ نہیں ۔

خصرت مرم ملیالسلام نے کہا ہوگا آئے پوچیکر قد دیکیو، بی خواہی کہدرہی ۔ مجھے بین حکم ویا گیاہے کہ خودکوئی جواب ند دینا ، قوم کی الزام تمایو سے جواب میں کی کسٹ کوت اختیا دکرنا اور بہتا ان تراشی کرنے والوں سے کہد دینا کہ لینے سوالات واشکالات کے جوابات مجھ سے پوچینے کے بہائے خوداس فولودہی سے دریا فت کرلو۔

چنا نچ حضرت میلی علیالیام بولے اور اس طرح بیا کمان کے بولے پر خطیبوں کی خطابت اور اویوں اور شاعروں کی فصاحت و بلاغت قربان

**ڮٵڝۜؾڄۦ** عَال إنِّ عَبَهُ ﴾ الله اتّانِي الكِتَابَ

وَجَعَلَٰىٰ مُنْتَدُّا وَجَعَلَٰنِیۡ مُبَادِکًا اُین مَاکُنُتُ وَاوْصَافِی ُ اِنَّالِیَّا

والزُّكوةِ مَادُمُكَ حَبًّا

توجمیں حضرت عیسلی علیال اللم سے کمالات وفضائل کا تذکرہ کرتے ہو مے اس ماں کوفرا موش نہیں کرنا چا ہیئے جس کے شکم سے حضرت عيسلى روح اللر تولد بوك اورس مال كواپنے بچے كى خاطر قوم كدل آزار ادریمت شکن طعنے سننے پڑے ۔

حضرت خديج دضى الترعنما

جان دوعالم سن السّرعليه ولم ك سيرت لميب كاجا ثرولس يهال عي آب كوعورت نبوت كى دمهدارلول كى ادائيگى مي الق ما تى نظر آئے گا-

ماتوی صدی عیسوی میں اکتالیس کی عمیں جب ہمالیے آقامحد ين عبد الشرسي محدرسول السيط الشرطليريلم بن اور فارحرا بي بهلى دحى انل موئى تو آب سعجيب دعزيب وانعد سي خوفزده موسكف آپ کھرتشریف لائے توشدت خوف سے آپ کے عبم پہلپی طاری عَى أَبِ فَي كُمر يَهِ فِي مَن مَصرت فديج رواس كما كم مج كي أفعادو، مجے کھا اُٹھا دو ، جھے کھ خطر محسوس مور اے ۔

حضرت خدیجہ دم نے گھرا مرط اور کیکی کاسبب پوچھا آو آپ نے غارجرا میں بین کے والاوا تعرفضیل کے ساتھ سنا دیا ، حضرت مرجبہ

ا كرس جيددار فانون تعيس - الموس نے لينے چيا زاد مائى ورقد بن نول كے ياس آساني كما إن اورجيعول كامطالع كرمكها تفا- وه بنوت اورانساعك ا بے سیانتی تھیں ، وہ فرشتوں کے دجودسے ا جرتھیں اس کے ساتھساتھ محدین عبداللر کے ساتھ دن وات کی دفاقت کی دجہ سے وہ

آپ کے طاہراور بوشیدہ سے واقف تھیں۔ وہ آپ کے شاکل تضالل

سے بھی آگاہ تنیں ۔ وہ آپ کی سیرت وکر دار سے بھی یا خرتھیں ۔ وہ پورا واقعہ کی کا خرتھیں ۔ وہ پورا واقعہ کی گئیں کہ میسی جن باشیطان یا آسیب کا الزہریں بلکہ یہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالی کے منتخب بندوں پر نا ڈل موتی رہی جو اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں پر نا ڈل موتی رہی جو اللہ تعالیٰ اوراعتما دے ساعظ کہا ۔

امركز بهي ، خدا كي نم الترتعائد آب كو بحى دليل ورسوا بهي المركز بهي ولي ورسوا بهي المركز بهي ولي ورسوا بهي المركز بي المركز المركز بي ا

عورت كامنرف البيرات الكارول مين يبجث دى البيرات الكارول مين يبجث دى الميرول المين يبجث دى الميرول المين الترعلية المين المين الترعلية المين الم

لیکن میں سیح کہتا ہوں کہ میں نے سیرست کا بونا فعص سامطالہ کیا ہے ، اس کی وجہ سے میراصنی رقد یہی گواہی دیتا ہے کہ سب سے پہلے ایان کا مترف حضرت خدیجہ رہ کو حاصل ہواہی ۔ غار حراکے واقعے کی سیسیے پہلے الحلاج بھی انہی کو حاصل ہوئی اور سب سے پہلے انہی کے دل میں ایان اور لفائین کی دوشنی کھیوئی ۔

حضوراكرم صنع الشرعلية ولم كوحضرت خاريجه رمنى السرعنهاكى بأنو

سے بڑا حوصلہ کمیا تھا۔

ا نہوں نے مجی ہر مرموقع پر آپ کی بیشت پناہی اور حاست کی م لوگوں سے آپ کو جو تکلیفیں مہنچتی تفیں۔ دہ ہمیشہ ان کو ملے کا کرنے کی برشش كمتى تعين -

ت قریش مکه کالیال مجی دینے تھے، بڑے بڑے القاب سے بھی لواز تھے، طعنے بھی دیتے تھے، بازاری باتیں بھی کرتے تھے . ا تد چلانے سے بھی یا ذنہیں آتے تھے۔آب برسب کھین کرا درسکہ کر گھزنشرلف لاتے توحضرت مديجرون ممت بندهاني تلين، تسليان دبتي تعين - قيامت تك آف والى خوا تنن اس بات رفي كرسكتى بس كه ا

جب عرب کا ذره ذره آپ کے خون کا پیاساتھا۔ ایک عودت سے کی پشت بانی کررہی تھی -

جب سب حبللا يد تصافوايك عودت تصديق كردي تقى-جب سب ان کا د کراہے تھے تو ایک عورت افرار کردہی تھی۔ جب سَب دل نور المصرية نوابك عورت دل جور رسي تني -حضوراكرم صله الشرعلبية ولم كوهى حضرت خدىجبرة كى خدات كالمرا احساس تفا- اسى لنت جب تك ده زنده ديس-آپ نيكسى دومرى خانون سے نکاح نہیں کیا ، نبوت سے دسویں سال جب حضرت خکیم ا ورابُرُ طالب كايك بعد د مگرے استفال موكبا توبيرسال عم كےسال رعام الحزن ) کے نام سے شہور ہوگیا۔ کیونکہ آپ کو ان کی جدائی کا بیجد عم موانضا -جضرت خدیجر مز کے انتقال کے بعد بھی آپ انہیں یا دکیا کرنے

تھے یحض عائشہ صدیقے دسی اللہ عہاکو بڑا نعجب ہونا تھاکہ حدین و جمیل ادر کم عمر برولوں کے با وجود آب، اس خانون کو با دکرتے ہیں، جو انتقال بھی کرم بی اور عمر بس بھی آب سے تقریبًا پندرہ سال بڑی نفیں ۔

دسول السُّرصِيِّ السُّرعلِيه وَ لَمُ مَنْ حِب ديكِها كَه عالسُّهُ ده كُواس تَبِجِب مود المسيح كم مَن خديجه مع كوكيول يأ وكر ولم مول نو فرما ياسك عا نُسَّرُ الْأِ كَا مَنْ مَا كَا مَتُ خديجة تقى حوتقى -

بربهدن مختصرا ورمجل ساجله بهے مگریوں کھیٹے کہ کس اجمال میں سینکو وں تفصیلات سمٹ آئی ہیں۔ اگر آپ یوں فرائے کہ خوارا ورصاحب ایٹا رتھی ۔ خدیجہ بڑی مخوارا ورصاحب ایٹا رتھی ۔

خربجه بوی دقیق الفلیب اورلطیعث الروح تھی۔

خدیجهبری خدمست گا را در باکر دارخی

فديج صورت وكبرسناس متازعهي

خدیجه کے مجھ پر راس احسانات ہیں۔

توان بن سے ی جیدیں بھی دوسش وہ جامعیت اوروہ ذوری مرسکتا تھاجو اس مختصر سے جیدیں ہے ۔

ہوسکیا تھاجو آس مصر سے سے یا ہے کا منت ما کا منت محمی جو تھی

گویا آب اوں فرمانا چاہنے تھے کہ اے عائشہ اِ خدیجہ کہاتھی،کسی نقی، اس کا بیرے ساتھ کبیسا سلوک نضا یکن بہ بیان نہیں کرسکتا۔

یعنی الفا فرخدیج دو کے احسانات کو بیان بنیس کرسکتے ہے

سبدہ عاکمشرصدلیجہ رخ اگرینوٹ کے ابتدائی کھن ادرشکل

مالات میں بنی اکرم صلے اللہ علیہ ولم کا ساتھ اور سہالا بینے والی ایک ملا عزیمیت خانوں تعی تو نبوت کے بنیام اور شریعیت کے احکام کوعام لاگوں تک بہنچانے کی سعا دت بھی ایک عورت ہی کے حصے میں آئی ہے لاگوں تک بہنچانے کی سعا دت بھی ایک عورت ہی کے حصے میں آئی ہے کھرسے باہر حضوراکرم صلے اللہ علیہ ولم جو کچھ ارشا و فراتے تھے وہ بیشک صحابہ رخ کے ذریعہ ہم مک بہنچاہے۔ لین آپ کی ذندگی کا جو حصہ گھر کے افراک زنا تھا ، اس کے اقوال وافعال است تک بہنچانے مصلے میں ایک مربیجتا ہے۔

وہ نفہا و محابہ یں سے سب سے متاز نفیں بڑے برے فقیہ صحابہ یں ان سے رجوع کرتے تھے -

حضرت الدموسی اشعری رو کہتے ہیں کہ اگر ہم اصحاب رسول اللہ صلح اللہ علیہ وقلم کوسی حدیث کے سیجھنے ہیں دشواری بیش آئی توہم صلح اللہ علیہ وقلم کو کسی حدیث کا مشارہ میں دریا فت کرتے اوران کے پاس اس کاعلم ضرور میں اس کاعلم ضرور کا دریا فت کرتے اوران کے پاس اس کاعلم ضرور میں اس کاعلم ضرور کا دریا فت کرتے اوران کے پاس اس کاعلم ضرور میں کا میں میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کرتے اوران کے پاس اس کا علم ضرور کی کرتے اوران کے پاس اس کا علم ضرور کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کرتے ہوئے کی کے میں کی کا میں کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کے میں کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کا میں کی کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کرت

وہ صعابہ کی ماں تو تھیں ہی ، انہیں سیدں صحابہ کی معلمہ وراُسّا ذ ہونے کا شرف بھی عامل ہے -

حسّان یفی اللّم عند کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید، حلال وحرام اور فرانعن احکام، استعار اور سمخ عرب درانسا ب میں ان سے ذیادہ می کو واقعت نہیں یا یا - ( کمبقات ابن سعد)

ام زہری رہ کہتے ہیں کر حضرت عائشہ رہ تمام لوگوں سے زیادہ عالم تعلیں اور بڑے بڑے صحابید رہ ان سے علم عال کرتے تھے -اگر میں لوں کہوں تو بیجا نہ موگا کرساری امت کے معلم وراُستا ذصحابہ اگر میں لوں کہوں تو بیجا نہ موگا کرساری امت کے معلم وراُستا ذصحابہ

بهي ادرمعابدره كي استا ذسيده عائشهره بي معابيس اختلاف موجا بالدرجوع ال كيلرف كية. ممىسكيم باشتباه مرماً أودبى اشتباه كوددركري. كوفى مسلمعلى منهو اتورمهائ الان عائستدم فراتي تنيي -د آن عائشه کی علمی برنزی کی ایکب وجرنوان کی بلے مثال ذیج نت او<sup>م</sup> بينظر وافظه تسا - اسى كى دومرى وجه يديمي تعى كه عام مى بدرة ادرا حرام ک وجیسے رسول اکرم مید السرعليد ولم كے ساعف اس كشافي بني كرست تھے یکن الی عائشہ رہ کوس مسلمیں اشتباہ موتا تھا۔ اس کے بارم يس بلاجبك آبس دريا فت كرليتي عين - يون آب سے بوچ و بوج كرستيده ف تناعل مكل كرايا تعاكر الم زمرى شها دت جين ب نوجمع علمدانناس كلصم الرتمام مردون كااوراجات التومين تمعلم ازواج المنبى صلى كاعلم أيك مكرجع كيامك توضق الله عليه وسلم فكانت عائشة عائشرة كاعلم ان سب سيزاد وسعمم علمًا ـ

نونبوت توعبدالله کے درسیم اورا منہ کے تعلی محد صلے اللہ علیہ وکم کوملی میکن مشکلات بیں بنی کا حوصلہ بلم حلف اور بھرنبی کی تعلیمات و ارشا دات کو بھیلانے اورا من تک بہنچانے کا شرف دونوا تین کو ماسل ہے احدید ایسا شرف ہے جو تیا منت مک ان سے کوئی نہیں ۔ چھین سکتا ۔

بہلی شہادت اسلام کے لئے سیسے ، بہلی شہادت ابینے نون کا ندرانہ بیش کرنے کا شرف بھی ایک عودت ہی کے حصتے میں آیا۔ آپ نے حضرت عمّارین یا سُرِ کی والدہ حضرت سمیتہ دصنی اللّٰہ عنعا کا نام تو صرورت امراکا ۔ اسلام فنول کرنے والوں میں ان کا ساتواں نمبرتھا ہوہ وقت تھا جب مسلمان مونے کا مطلب کم کے مرداروں کو جوروجفا کے حربے آز انے کی دعوت دیّا تھا۔

حضرت سمبتده وتفيس معى كنيز!

جب أذا د اورخا زانى لوكون كوكونى نهيس بخشتا تما توابك كنيزرش

كينجم استبداد سے كيسے بج سكتى تلى ؟

مغیرہ کا خاندان عبی کی آب کینر تھیں۔ انہوں نے آپ کو دوبار ا کفر و شرک پرمجبود کرنے کے لئے ہر حربہ آزمایا، ہر کوشش کر دیمی ہیں ہے کا فائچ دیا لیکن حضرت سمبتہ رہ نہا بہت منبوطی سے اپنے عقبدہ پرقائم دیں جس کا صلہ یہ ملاکہ مشرکین ان کو مکہ کی جبتی تبینی دست پر لوسمے کی قدمہ پہنا کہ دھوپ میں کھوا کر جہتے تھے یسکین ان کے عزم وہ تقلال کے قدمہ پہنا کہ دھوپ میں کھوا کر جہتے تھے یسکین ان کے عزم وہ تقلال کے چینیٹوں کے سامنے بدا تشکدہ سرد پڑجا آتھا۔

ا پیان میں اللہ نے ایسی ما قت رکھی ہے کہ کمز وروں کوشا ہوں سے سکھیں لوانے کا حوصل پخبش دتیا ہے۔ سکھیں لوانے کا حوصل پخبش دتیا ہے۔

سمیتہ صنف نادک میں سے تعییں گرایان قبول کرنے کے بعداپنے دنیاوی آقا وں کے سامنے وٹ گئیں جس نے مشرکین کو با وُلاکر دیا۔ ووسوچ بھی نہیں کتے تھے کہ ایک عمولی کنیز ہماری کسی بات کے ماننے

سے انگاؤکر سکتی ہے۔

ایک روز دن بھر کی اذبیت کے بعد شام کو گھر آئیں توالوج ل نے گالیاں دیا شروع کر دیں اور بھر کس کا عنصتہ کس قدر تیز جوا کہ اٹھ کرایسی بھی ا کہ حضرت مبتہ شہید ہوگئیں گرقیا من نکسکے لئے عورتوں کا مفرخے ا بلندرگئیں کیونکہ مکرمیں بر پہلاخون تفاجوا سلام کی خاطر بہا باگیا تھا۔

بر صرف حصرت سمتيدره كى استفامت نديقى -ان كے علاو مي

اسسىيں شك نہيں كرورت صنف ارك مي كين حب عورت صنف ارك مي كين حب عورت كى استقامت كا من عورت كى استقامت كا من الريمي كمزور دكھائي دينے ہيں۔

فاطمرنت خطار المستان فاطمهنيت خطاب كى استقامت بى نوعى عبس نے عرب خطاب كا استقامت بى نوعى عبس نے عرب خطاب كا عرب خطاب ميسيد مضبوط عزائم ولائے تعنص كوستكست مانى يرجي ودكر ديا تقا۔

حضرت عرفارون رم سے حالات بیں لکھا ہے کہ وہ ایک ون رسول اکرم صلے اللہ علیہ و لم کو قبل کر فیٹ سے ادائے سے گھرسے نکلے، راستے میں ایک مخزومی صحابی سے ملاقات ہوئی جومسان ہو میکے تقے عردم نے بڑے طیش میں ان سے پوچھا کہ سناہے تم نے بھی ا بنا آبائی مذہب چیو دکر محد کا مذہب اختیا رکر لیا ہے۔

انہوں نے جرأت سے جواب دیا۔ اس میں نے اختیاد کرہی گیا ، پہلے تم لیننے گھری توخرکرلو ، جوجرم میں نے کیاہے اس جرم کاا دیکا ب تمصاری بہن اور بہنوٹی بھی کر دیکے ہیں ۔ عمرہ فالے میں آگئے اچھا یہاں مک نوبت آپینی -سیدھے بہن کے گھر بہنچے ،گھر کا دروازہ ایڈرسے بند تھا اور بہن فاطمہ بنت خطاب قرآن کی تلادت کر دہی تھیں -

وہ جلالی بھائی کی آہدہ سن کر خاموش ہوگئیں اور انہوں نے قرآن کے اجزاء جھیا دیئے لیکن تلاوت کی آواز نوعرس ہی چکے تھے۔
اور جانت تھے کہ یہ وہی کلام ہے جومحد میں ماکہ تاہیں ۔ بھر بھی پوچھا کہیں چیز کے پڑھنے کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا کہ کچھنہیں ۔ بولے میں شن چیکا مہرل کرتم دونوں مُرتد ہو گئے ہو۔

یک کربہنونی کے گرمان براع تقدال دیا۔ تمہاری یہ حراً سن بہر ہے گھریں گرا ہی لے آئے ہو۔

ھریں مرن ک اسے ہو۔ حضرت فاطمدہ بچانے کو آئیں توعر منے ان کی بھی خبرلی ، بال پروکر گھسیٹی اور ہس فدر ماراکہ ان کا بدن امولہان موگیا۔ مگر توحید کا نشہ بذاترا۔

توحید کانشر ایدنشهی کچه ایسا بے جب چراه جا آئے ہے ۔ بوں تولوگوں کو دولت کانشہ چرام ها آہے ۔ اقدار کا نشہ چراھ جا آہے ۔ جواتی کانشہ چراھ جا آہے ۔ ما دی عشق ومجبت کانشہ چراھ جا آہے ۔ مشیات کانشہ چرام جا آہے ۔ مشیات کانشہ چرام جا آہے ۔ مشیات کانشہ چرام جا آہے ۔ مگر بیسب نشے عارضی اور جھو لے ہیں ۔

ليكن نوجيدكا نشد دائمي اورسيا موتاسي . برحب برطه بالمع تواتمن كانام بي نهيس اينا. وننت کے فرعونوں کی دھمکیاں غرودوں کی اگ کے در ما ابوجبلول كاجود وجفا ا ودشدا دول کی تخریص وترغیب ان بیں سے کوئی چیز بھی اس نسٹے کو نہیں ا ٹارسکتی برنشجب چرطه جا آہے تو آگ کے شعلے بھولوں کی مالا میں محسوس ہوتی ہیں۔ جوروجفا ہیں لذت آتی ہے اور دولت کے انبار کس کے مقاملے میں کوڑاکرکٹ کے دھرو دكھائي ديتے ہيں -د کیھنے و الے جب مو حد کو دیکھتے ہیں توجیرت زدہ رہ <u>جاتے</u> میں کہ اسے ہوکیا گیا ہے۔ به تو ایک تعیر بعی بردا شنت نهیں کرسکتا تھا۔ اب کوروں کی ضرور كى مى برداه نهيس كرراع -اس نے تو کمبی ہما سے سامنے آنکھ اعمانے کی جراست سرکا تھی و اب انكهون بين أكمين دالكركه رالم يعد

فَا قُصِٰ مَاۤ اَمُنُ قَاصِ جوکرناہے کرلویہ اٹھے ہوئے قدم اب وابس نہیں پلاسکتے مصرت عردہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ سیشیں آیا۔ وہ سوچ بھی ہیں سکتے کہ یہ اوکی جومیری بہن بھی ہے۔ انتی استقامت دکھاسکتی ہے ہولمان بہن نے اسکھوں میں اسکھیں ڈال کرکہا۔ عرجوکرسکتے ہوکر لولیکن اب اسلام دل سے نہیں تکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عروز کے دل پر ایک خاص انٹر کیا ، بیسج کر روگئے، بہن کیطوف د مکھا توان کے بدن سے خون جاری تھا۔ بہ دیکھ کر دل موم ہوگیا۔ قدرے کیا جست سے کہا کہم لوگ جو پڑھ نہے نھے، مجھ کو بھی دکھا و۔

فاطمه رمز نے جب شکست خوردہ لہجہ اور بدلاموا انداز دیکھا تو قرآن کے اجز اء سامنے لاکر رکھ شبیھے ۔

حضرت عمرم ان کو پڑھتے جانے تنصے اوران پر رُعب جیما تا جاتا تھا۔

جند آیات کی تلادت نے عرکہ لمحوں میں بدل دیا، دل و داغ سے کفروشرک کی ظلمت کلتی گئی اور توجید کا فور کھیلیا گیا۔ تلاوت کرتے کرنے ایک آیت پر مہنچ کر پکار اُٹھے۔ اَشْهَدَدُ اَنَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا تَرْسُولُ اللهِ -

بہ واقعہ نبا تا ہے کہ بنیاء کرام کے بعدانسانی تاریخ کاسب سے بڑاکشورکشا۔

> سب سے بڑا عدل پرور با دشاہ کےس لاکھ مربع میل کا فاتح

ا درسلانوں بردس سال سے ذیا دہ حکومت کرنے والاانسان

اِسلام کے فدموں پر آگرجوڈھیرہوا تو اسکے پیچے اللہ تعالے کی مشیست کے علاوہ عالم اسباب میں ایک عورت کالج تفریحا۔

و من من الشرعند كا الم كبيري الشرعند كا الم كبيري آب المراكز المراكز

بداوج ل کے بیٹے نفے اوراوج ل کے نام سے تومسلانوں کا بچربید واقف ہے ۔

ومى الوجل عب في حضرت سمية كوشهيدكيا تفاء

وہی اوجبل جو کا مناست کے آقاکو کا من اور دبوا نہ کہاکہ تا تھا

وہی الوجہل جس کے کہنے پرعظ بہ بن ابی معیط نے سجدہ کی حالت بیں فاطمہ کے اباکی مقدس کر رپر اونٹ کی گندگی اور وزنی او حجری لاکر دکھ دی تھی ۔

وسى الوجيان بسلام قبول كرف و لك علامون اور لوندلون برهلم وستم دُها ف مِن سِيشِ مِيشِ دِهناتها -

د می ابوج ل جوجنگ بدر میں شمع رسالت کو گل کرشینے کاعزم ہے کر آیا تھا

اسی ابوج ل کے بیٹے تھے معزت عکرمہ رہ ا

گرحفرت عکرمدرم تو وہ بعدمیں بنے ، پیلے توصرف عکرمدیں ابی جہل تضاوران کو عکرمہ سے حضرت عکرمہ بنانے میں ایب خاتون کا است

برخانون ام مکیم نصیر حضرت عکرمه کی بیوی جب که فنخ موا تو عکرمه جان کے خوف سے کرچھوڈ کرمین چلاگیا. تما اس کی بری حضرت ام حکیم رخ کو بینه جلا تو وہ بھی بین جا بہنجیں اورجا کر استے بھا یا کہ عکر کس غلط فہمی میں جو بہم ہیں محلاکے دامن کے سواکہیں بنا ہ بہیں سلے گی جب عکر مدرخ دربار رسالت میں حاضر جو شے تو آپنے متم صرف ان کوا مان دی بلکه ان کے استقبال کے لئے انتی نیزی سے اُسے ،کہ چا در بھی جبم طہر سے مہدئ گئی تنی ۔ بھر بہی عکرمہ تھے جنھوں نے ارتدا دکی جنگوں اور شام کے معرکوں میں بڑی خدمات انجام دیں گران کے ایمان اوران کی خدمات کے بس بردہ بھی آپ کو ایک خاتون کا کا تھ دکھائی دے گا۔

حضرت الم مليم صنى السوم البول البولادة كا يان كه يه وصابى روز حضرت الم مليم صنى السوم المال البولادة كا يان كه يه وكفائى دليكا اورس كى استقامت وكفائى دسكى دا ورس فالآن كا نام حضرت ام سيم روز به يحضرت ام مليم روز به يعضرت ام مليم روز به عضرت ام مليم روز به والك بن لفرك نكاح بين تعين احدا المول في اسلام كى دا دا كه نكاح بيزقائم رمنا جا جبكه ان كي شوم رائك بن اصلام كى دعوت دينى تعين د ندا المول في المول كا كا المول كا كا الم

ان کے انتقال کے بعد اول کے مصرت آم لیم رہ کو نکاح کے لئے پنیا م بھیجا ۔ لیکن انہوں نے صاف صاف کہد دیا کہ تم مشرک ہوا در کی کی بعنی مشرک کے ساتھ نہا ہ نہیں کرسکتی ۔ بھر ایک جوش اور جذیا ہے

. ساخو فرانے لگیں۔

یرسا دوسی دلیل حضرت الوطلحه روزک دل پرانزگرگی ا ور مده فورامسان موگفه ، ان کے مسلمان موجلنے پیعضرت المسلیم روزکاح برراصی مرگسی اور

ساتدى مرمى معاف كرديا اوركها "ميرا مراسلام ب

حضرت انس مع كهاكرن تف يعجيب وعرمي مرتعا -

یرو عظیم خاتون ہیں جن کے بالے میں رسول الشرصف السرعلیہ ولم ف فرما یاک میں جنت میں گیا تو مجھ کو آ جسط معلوم مہوئی ، تیں نے کہا کون ہے؟ تو مجھے تبایا گیا کہ انس رخ کی والدہ عمیصہ سنت معان (اُس میم ) ہیں یا

م بنایا یا داسی دای والده مبیله به این ام م م این داده می این داده این داد

گئے نصے تو بر مہا بہت مستعدی سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہی تھیں ۔ میجے بچاری میں حضرت انس راسے منقول ہے کہ میں نے حضرت عالشہا

يع بارى يل مطرت موك مول مول مولية في ما معطرت ماسه

پلائى تىيى مىنك خالى موجاتى ننى نوپىر ماكرىمرلانى تىيى - ئە

مبروالی ایسی نصیل که ان کے لا دسلے اور پیاسے بیٹے ابوعمر کا انتقال مہرکیا حضرت ابوطلحہ کہیں سے سفرسے واپس آئے تو ان کو فوڑا نہیں تالیا

له صحیح ملم جرم صد ۲ م سا ۵۸ معجم نجاری جرم مد ۱۸۸

تاکہ اچا کک خبرسے ان کو زیادہ صدمہ نہ ہو بلکہ اُنہیں کھا ٹاکھ لاکر سُلا دیا سچھ رات گذرگئی ان کو کسس واقعہ کی اطلاع دی مگروہ بھی عجبیب انداز سے!

بولیں اے اولملحہ؛ اگرتم کوکوئی شخص عارتیا ایک چیز دے اور مھر اس کو دائیں لیناچاہد نوکیا تم اس کے دینے سے انسکار کر دو گے، اولمحہ نے جواب دیا، بالسکل نہیں -

کہنے لگیں ۔ لینے بیٹے کے بارے میں صبر کرلو، چو کم اللہ نے اپنی آیا اللہ کے بارے میں صبر کرلو، چو کم اللہ نے اپنی آیا والیں لے لیے ہوں نہیں تبایا، والیس کے اور سارا واقعہ بیاں کیا اور سارا واقعہ بیاں کیا آپ ملے اللہ ولم نے فرایا۔ خدانے اس راست تم دونوں کو مرشی کے دی ہوں کہ دونوں کو مرشی کہ دونوں کو مرشی کے دی ہوں کہ دونوں کو مرشی کے دونوں کو مرشی کی دونوں کو مرشی کے دونوں کو مرشی کی دونوں کو مرشی کے دونوں کو مرشی کی دونوں کی دونوں کو مرشی کی دونوں کی دونوں کی دونوں کو مرشی کی دونوں کو دونوں کو مرشی کی دونوں کو مرشی کی دونوں کو مرشی کی دونوں کو مرشی کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کی دونوں کو دونوں کو دونوں کی دونوں کی

بری برعمن کرد فرات محمد کی تعرف کرد فرات اور فاطمہ بنت محمد کی تعرف کرد فرات اور کا کا دارہ میں بیاد کی اور ان کے کا دنا موں سے بیجے نہیں ،ان کے کا دنا موں سے بھی تاریخ کے اوراق بھرے پرسے ہیں۔

کا دنا موں سے بھی تاریخ کے اوراق بھرے پرسے ہیں۔
دو سری بات یہ کہ اگر گہری نظرسے تا دیخ کامطالعہ کیا جائے

سی بان کا ربید کسی بین کی کربانی کسی بیری کے اسٹ ار كاعمل دخل صرور بركا -

حضرت حسین رضی المترحندا وران کے برا در اکبرسیدناحس رضی سندی قربانی ، شہا دست اور سن علی سے آب میں سے کوئی بین بینی واقعت نہیں ہوگی ، خواہ و تعلیم یا فئہ مویان پڑھ ہو،لکین ہمیں حنین رضی اللہ عنہا کی شہا دت کا تذکرہ کرنے ہوئے اس علیم ماں کونہیں بھولنا جاہیے عنہا کی شہا دت کا تذکرہ کرنے ہوئے اس علیم ماں کونہیں بھولنا جاہے جس نے پینے مگر کے کروں کی کس طرح نز بیت کی کوان کے دائی اللہ تعالے کے خوف کے سواکسی مگر مست کی طاقت کسی با دشاہ اور سی مراب وادر کا عوف مندر لا۔

اس عظیم ال نے ان کے دلوائی تی کی محبت ، حق کی اطاعت ، حق کی اطاعت ، حق کے برکہ میں محبت ، حق کی اطاعت ، حق کے برکہ مین کا مدر اس قدر کوٹ کوئ کرم رو با تھا ، کہ دہ حق کی حا طریر کی سے برخی فرانی چینے کے لئے تیا دی ہے ۔ اولا دین فرانی کا مذہب کیول نہ ہوتا جبکہ ماں کی سادی زندگی ترافی اورا یٹار کا علی نمونہ تھی ۔ اورا یٹار کا علی نمونہ تھی ۔

سیدہ فاطمہ رم کے بے مثال والدگرامی نے اپنی بیٹی کی تربیت ہی ایسی کی تھی کدایٹارا ورفر بانی ان کی عادیت ٹائبہ بن گئی تھی ۔

جب اسلام میں فتو حاشد کا دور شروع مواتو دوات کی دیل بیل ہوگئی تھی اور حضرت فاطمہ رہ کے ابالوگوں میں مال وزر سے خزلئے تقیم فرائیہ میں میں گھرانوں میں کئی خلام اور لونڈیاں موجود تھیں بکی ب مانتی ہیں کہ مال و دولت کی کثرت سے اس دور میں بھی سیدہ فاطمہ ہو کی زندگی کیسے گذر دہی تھی۔

ہے ان کی زندگی کا تذکرہ کرنے ہوئے ہم جیسے سنگدلوں کی انکھول میں

بھی انسواَ جانے ہیں مالت یہ تھی کہ کپکی بیتے پیسے استے اسلامیں جلالے رہے ہے۔ پر گئے تھے

گھیں جھاڑو دینے دیتے کہوے میلے کچیلے ہوجاتے تھے۔
جولیے بکے پاس بیسے بیسے کہرے دھوئیں سے سیاہ ہوجاتے تھے۔
لیکن اس سب کے با وجو دحب انہوں نے ایک بارگھرکے کاموں
کے لئے اس خطرت صلے اللہ علیہ دلم سے ایک لونڈی مانگی اور کم تھ کے
چھالے دکھائے تو یتیموں اور سکسیوں کے ماؤی و ملجا صلی اللہ علیہ ولم نے
جواب دیا کہ لینے آیا کی جان! بدر کے نیم تم سے پہلے اس کے ستی ہیں اس کے ستی ہیں اس کے ستی ہیں اس کے ستی ہیں اس کے ستی ہیں۔
اس کے تو علامت بی نعانی نے کہا ہے۔

یوں کی ہے اہل بیت مطبر نے زندگی یہ ماجرائے دخت رخیرالا نام تھا

ہوتاہے۔ وہ چند ماہ کامہوناہے مگراہنے اسول کا انز نبول کرنا شروع کر دیتاہے۔

اگر مان تقوی وطهارت اورمندق و دیا ست مبیبی صفات سے مالا مال ہوگی تو برصفات اس کی اولاد میں بھی طاہر ہوں گی اوراگر ماں موسیقی کی دلدادہ اور دیشن برسست ہوگی تو اولا دمیں بھی س کا انر صرور طاہر ہوگا۔

افسوس نوبیہ سے کہ آج ہاری ما وُں بہنوں نے اپنی ذمہ داریاں بہست بڑھالی ہیں۔

با ذاروں میں بے مقصدگھو مناان کی ذمہ داری
پارٹیوں میں بن سنور کر جا ناان کی ذمہ داری
منابوں میں جاکر داد فی شی دیناان کی ذمہ داری
منت نئے فیشنوں کے بیکر میں بڑناان کی ذمہ داری
رقص وسنرو دکی مفلیں سجاناان کی ذمہ داری
دراموں اور کموں کا دیکھینا ان کی ذمہ داری
پروسنوں کی پہلیاں او غیبین کرناان کی ذمہ داری
پروسنوں کی پہلیاں او غیبین کرناان کی ذمہ داری
بروٹی پارٹر میں جاکر گھنٹوں میک اُپ کرواناان کی ذمہ داری
اب اتنی ذمہ داریوں سکے درمیان اولا دکی تعلیم و تربیت کے لئے

وفت نیجے توکیعے نیکے ؟ سر در در مل کون اسل بات یہ ہے کیمسلمان خوالتین نے اپنے ایک در کون ایٹ آیٹڈیل لورپ کی گندی تہذیب کی آواڈ

خواتين كوبنالياسي

وه شوبراور بچول کے سابقانہیں جبیسا سلوک کرنا چاہتی ہیں وه كمراور بابرى زندگ انهين كم طرز پركذار نا چامتى يى -ووانهين مبيالك زيب تن كرنا جامتي بي-ده النيس ي تقافت اورمعا شربت اغتيار كرام جامبني مي -اوران کاخیال ہے \_\_\_\_ادرکیا فلطخیال ہے کہ اگر ممان جىيى بنگىش قى مىم كامياب موجائيس گا -ائے اے کیسی ناقع سوچ ہے کیسا خلط خیال ہے پکسی مدی موٹی فکرے الديميرى مادَّن اوربهنون إنماري كامياني ملبوں میں ڈانس کرنے والی ا يا زارول ميں سے پر ده گھوشنے والی اورعریاں موکرائی نسوانیت کی تومین کرنے والی عورتوں جیسان تمعادا أيند بإفلى اداكارائين ادر كلوكارائين نهين بي بكرتمها داآ يبديل توحضرت أعيل ذبيح اللدكى والده ماجده حضرت إجره عليها السُّلام بي تما دا آئيديل توحضرت سيى عليات لام كى والده ما جده جي -تهادا آشديل حضرت محدرسول الشرصيلي السرعلب ولم والده لمجد حضرت آمنه رضى الشرعنما جي -تنها راآ يُدلِي تو زيند بغ اورام كلتوم رمنى الشرعنها كى مالده اجدم

حضرت خدى وفى الله عنامي -

تمعادا آینگریل حضریت علی کرم الله وجهد کی والده ماجده حضرت خاطمه بنست اسدرمنی الترعضا بین .

نمادا أيشريل توصرت حسن اورحضرت حسين رمنى الله عنها كى والده ماجدً حضرت فاطمة الزهراء رمنى الله عنها بي -

تمها را آید فیل تو ممسب کی روحانی مان سیده عائشه صدلیقرضی الله تعالیم مسب کی روحانی مان میده عائشه صدلیقرضی الله

ان کوآ یُڈیل بنا وُاوران کی سیرت اپنا وُ بھر دیکھو کیسے گھر بدلتے ہیں ، کیسے معامنرہ بدلتا ہے ۔

جن لغویات توبلاکت کاسا مان بین اوریة ب کامنی پیخصر مے کے کہ اللہ کا سامان بین اوریة ب کامنی پیخصر مے کے کہ

آب شے پولسے کے افرائی تباہ کرسکتاہے اور اگر آب جا ہیں توانے آپ کواور پولسے کھرانے کھی تباہی سے بچاسکتی ہیں - اور پورسے معاشرے کو بھی تباہی سے بچاسکتی ہیں -

آخرآپ لینے شوہرسے دینے بھا ئیوں ا درسیٹوں سے اپنی ذاتی فرائیں بھی تولیدی کراتی ہیں ۔اگرآپ چاہیں نوان سے کوئی دینی فرائش پوری ہیں د اسکتہ رج

ہوسکتاہے شوہردین سے کورا ہو، بھائی اکھ اُمزاج ہو، بنیا نافرا ہو گرا ّب ابنی سی کوشش توکر کے دیکیمیں جو کچھ آپ کے سِ بیں ہے Try

وه آپ صروركري اوزشيج الله ريجهو ردي وه اگر چله كاتو ني وسيك ل

اسلامی تاریخ سے اس کی ایک قابل اسلامی تاریخ سے اس کی ایک قابل ایک قابل ایک تا ہوں مثال بیشیں کرتا ہوں جس سے آپ جا اس کی جورت اگر کوسٹسٹ کرسے تو گھر، شہراور

مك كى فضاكيس بدل كتى ہے -

آپ نے تا تاریوں کا نام تو صرور سنا ہوگا۔ وہی تا ناری جفول نے
ساتویں صدی ہجری میں عالم اسلام کو تد و بالاکرے دکھ دیا تھا، ترکستان
عراق اورایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ۔ تین کروڑانسانوں
کواہوں نے قبل کیا تھا۔ یہ بھی ذہن میں ہے کہ وہ کوئی ہم اور ٹینک اور
توپ کا ذیا نہ نہیں تھا۔ بلکہ تیراور تفنگ اور تلوار کا زمانہ تھا۔ اس لئے
تین کروڈ انسانوں کا قبل ایک معنی رکھتا ہے۔

یں دیدا دی و اس کے مینا رتعمیر کئے اوران پرچرار کو کوئی کامیابی کامیابی کے نغرے لگائے۔ کے نغرے لگائے۔

مسلمانوں کے دمہنوں پران کااس قدر رعب اورخوف جھا یا ہوا تھا کہ بعض او قات ایک اکیلاتا تا ری مسلمانوں کی ایک جماعت کو پکو کر میدان میں کھڑا کر دیتا ۔ اور کہ بہ دیتا کہ بیں گھرسے تلوارلینے ما رالج مہوں ، میرے آنے یک تم میں سے کوئی بھی بہاں سے قدم نہ ہلائے تو ایسا ہی ہوتا تھا ۔ وہ تلوار لے کراآتا تھا اور سسے کندھوں کو گردن کے دوجہ سے مہلکا کر دیتا اور سی کویہ جرات نہیں موتی تھی کہ وہ معالک کھڑا ہو یا جھیب جائے۔ اركون كى دبانول يربيقولة مشهور موكباتفاكه

اِذَا قَسِل لِكَ ان السّسر المَّرِين مِهِ مَهِ مِهِ مِهِ مِهِ الْمَا الْمَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُست مِوكَمُّ مِنْ الْمُصرَّدُ وَ الْمُعَلِينِ مُنْكَست مِوكَمُّ مِنْ الْمُعَلِينِ مُنْكَست مِوكَمُّ مِنْ الْمُعَلِينِ مُنْكَست مِوكَمُّ مِنْ

تواس باست کی تصدیق ندکرتا۔

اور بیرکوئی عجیب بات بہیں ، صفیقت یہی ہے کہ جب دلوں سے اللّٰر کا خوف نسکل جلٹے تو انسانوں کا خوف دلوں پر جھا جا تاہیے۔

جب اللّرى ذات كاليقين دل مين باقى مند مي قدا دى طاقتون كا يفين دلون مين بينه حا ناسيد تا تا ريون في مسلمان مردون كونوقت كرديا اوران كى بهو، بينيون كو الكمون كى نعداد مين بانديان بناكر لين كرون مين دُال ديا -

مگرمیں آپ کو ایک عجیب بات بتا وُں کدایک معجز و ظام رہوا اور وہی تا تاری جو اسلام کے دشمن اور سلمانوں کے خون کے پیاسے تھے وہ اسلام کے خادم اور مجا بدین گئے اور خادم عجی ایسے کہ اللہ نفالے نے انہیں حرمین مربین کی خدمسند کے لئے قبول فر مالیا اور عرب وعجا دائیا به اور افر لینہ پروہ پانچ سلل سال تک حکم انی کرتے ہے ۔ اور افر لینہ پروہ پانچ سلل سال تک حکم انی کرتے ہے ۔ مگر یہ معجز ہ کیسے ظاہر ہوا ۔

مؤرفین نے اس بالیے میں مختلف وا فعان ذکر کئے ہیں مختلف اسباب بنائے ہیں مختلف بزرگوں اور شخصیّات کے نام نقل کئے ہیں - گرمیں نے معبض کتا ہوں میں دیکھا ہے کہ بیر مجزو الشرنعائے نے ان عور توں کے لم نفوں طا ہر فرایا ۔

وسى يەسىدا عورتى حبضين تاتاديون فىلدىد ياك بنالياتها دان

ال عظیم خوانین کے حسموں کونو تا تا دبوں نے قید کر لیا تھا مگر وہ ان کے ذمانوں پرکوئی بندسش شمطا سے -

برعورنس تا تاروں كے جس خاندان اور فيسلے ميں بى باندياں بن كرداخل موسين- اس خاندان اور فببيليمي اسلام كے نوركو عيلاتى چا گئیں ۔ جنا بچہ کچے می عرصہ بعد عثم ملک نے یہ عیرت انگیز اور نا قابل بقین نظارہ دیکھاکہ وسی ترک جن کے محصول میں اسلام کانا) ونشان مثانے کے لئے کل الوارس تقیس- وہی کم تقر اللہ سے دعائیں مانگنے میں مصروف تھے۔

وہی پیشا نیاں جن برسی مسلمان کو دیجھ کربل پڑجاتے تھے وہ آج

سجدے میں دگر دسی تقیں -

مہی انکھیں جن میں کل تک گفرہ عدوان کے شرائے تھے، آج ان آ بمعول سے قیامت کے خوف سے السوئیک بہے تھے۔ ده کام چوسلان مردون کی تواری شکرسکیں ده کام مسلمان

عواتين كالعليم وترسيت في مرائع ويديا.

ده قوم جسے مسلمان نوجوانوں کی جوانیاں شکسست مذوبے کسی اس قوم کے برسیا را مسلمان با ندیوں نے اسلام کے قدیمان الجہ لاکب

وهيركر ويا -

ان بيسبارالوندبوك في وشي بسك لين أب كوبدلية ا تا ما دبون کے افکا روعفائد كويوبدل كردكد ديا تواس كى برى وجد يقى كهنو دان لوند يول كے سينے میں ایان کی حرارت سرد نہیں بڑی تھی اور دین اِسلام سے ان کا تعلق

كمزور نهبين مهوا نتفا ـ أكريتعلق كمزور يرُجا يّا ، با وه حالات يسيح موته كر كيغود تمبى تا تاريوں كے اعمال وافسكا ركوا يناليتيں تو و كمجى يمي ياكا مام سرانج مذي على تفيل بيس برآج كسم فخركريسيم -بقینا آب میں سے بہت ساری مائیں بہنیں اسی بی جودل سے جا مہتی ہوں گی کہ ان کی اولا دنیک ہوں کی تعجب تو یہ ہے کہ وہ اولا د کوتو نیک دیمیمناچامتی ہیں گرخو دنیک بننے کے لئے نیا رہیں ۔ جب مک آپ لینے آپ کوئہیں بدلیں گی ۔گھرے ماحول کا اور اولاد کا بدلنا نامکن ہے۔ اكراس ابنى زندى كوغلائ وسول صف الشرعليد وللمس ومالي سيحا ئى كواپنى عا دىن بنالىس -حمام کالقربیٹ میں ندمانے دیں۔ میر دمیس اولا دیرس کے کسے اترات ملا ہر ہوتے ہیں۔ المجعة اسمونعربر افغانستان كيبالئ با دشاه اببردوست محدكا وا نعديا دآ دا سي جوبلك خدارس اور

دیندادانسان تھے۔
ان کے ذمانے میں کسی دوستے بادشاہ نے افغانستان پیچیکھائی
کردی ، انہوں نے اسکے مغابلے میں شہزائے کو فوج دے کہ مجدیا۔
چند دنوں کے بعدان کے کا دندوں نے اُنہیں اطلاع دی کراپ کابٹیا
امیرع بدالرحمان شمن کے مقابلے میں شکست کھا کر بھاگ گیاہے ۔
امیرع بدالرحمان شمن کے مقابلے میں شکست کھا کر بھاگ گیاہے ۔
مانہیں بڑا صدمہ ہوا ، جاکرانی المیہ کویدا ندو مناک خرسنائی قاس

نے اس خرکی صدافت کونسیم کرنے سے ان کا دکر دیا۔ شوہر کہ ہیہے ہیں کہ پہنچ ہیں کہ پہنچے میرے خاص محکمہ والوں نے خبر دی ہے اور ہیں کہ درہی ہے اور ہیں کہ درہی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بلیا شکست کھا کرمیدان جنگ سے دا و فراد اختیا دکر سے ۔

وه یا توشهید بوگا یا فتح پائے گا مگر بھا گئے والی بات میک می تور اننے کے لئے نیا دنہیں

دوسرے دن با دشاہ کوبا وائوق ذرائع سے اطلاع ملکی کہ واقعی ہم شکست کھاکہ بہا گئے دائی کہ واقعی ہم شکست کھاکہ بہا گئے والی خرجبوٹی تھی۔ مگر است تعجمہ اس بات کیسے کہد دی تفریری بگم نے بغیر سی تھاکہ ہدی تھی کہ میرا بٹیا شکست کھاکہ بھاگ نہیں سکتا۔

جب اس نے بگم سے پوچا تو پہنے تو وہ نبلانے میں نس وسینیں کرتی دہی ہم کہنے لگیں ۔ اصل بات یہ ہمی کہ جب یہ میرے پدیٹے میں تھا ۔ میں نے اللہ تعالیے سے عہد کیا تھا کہ ان تومہدنوں ہیں ایک مشتب نعتمہ بھی لیسے پیٹے میں نہیں ڈالوں گی ۔ صرف دزق طلال ہمی میرے پیٹے میں جائے گا ۔ اس لیٹے کہ نا پاک کی ۔ صرف دزق طلال ہمی میرے پیٹے میں جائے گا ۔ اس لیٹے کہ نا پاک کمائی سے خون بھی ان پاک پیدا ہوتا ہے اورنا پاک خون سے اخلاق بھی گذرے اورنا پاک پیدا ہوتے ہیں

دوسری بات می کائیس نے التزام کیا وہ بیقی کہ کی جب اسے دود بلانے مگئی تقی نو دورکدت نفل بڑھ کرا وراللہ تعالیے سے دعا ما مگ کراسے دودھ ملاتی منی .

ان دوبالوں کی وجہ سے مجھے بغین تھاکہ میرا ہٹیا بزدل اور کمینہ نہیں ہو سکتا۔ وہ فاتح بن سکتاہے وہ سینہ پرزخم کر کے شہا دت کا عالی مزنسبہ ما مل كرسكات مرسيت برزخ كما كربهاك نهيس سكا -

قابل رشك ما يكس المحضوت خنساء رمنى الله عنها بهى ايب

پرینین تعاکد چونکدئی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ خیاست نہیں کی اس لئے میرے بیٹوں کو بندول اور کم محمت نہیں ہونا چاہئے۔

حصرت کمروشی الله عند کے زمانے میں جب عراق میں جنگ قا دسیہ ہوئی تو وہ لمپنے چاروں جوان بدیٹوں کے ساتھ جنگ میں سٹر کیب ہوئیں۔ اور مبیوں کو میدان جنگ میں ترعیب فیضے ہوئے فرمانے لگیں .

الدمیرے بیٹو! تم ایک ہی ماں باپ کی اولا دیو، بیس نے شکھات باپ سے بددیا نتی کی ہے نہ تھا اسے حسب ونسب کو داغ سگایا ہے ۔ بہا دکا ٹواب تم جانتے ہو، آخرت بہترہے اس فانی دنیا سے کل سے جب میدان جنگ ہیں جا وُنو دعا مانگے ہوئے جان نا ، چنا پنے میں محت نزین جنگ ہوئی اوراُن کے چادوں بیٹے ہیں ہوگئے ۔ شہا دت کی خبرمعلوم ہوئی تولاشوں کے پاس تشریف ہے کئیل اور کا اللہ کا شکرہ خب میں نے بھے بیٹوں کی شہا دت کی عزت نے می اس اللہ کا شکرہ جس نے بیٹوں کی شہا دت کی عزت بیشی مد کے بیٹوں کی شہا دت کی عزت بیشی مد کے بیٹوں کی شہا دت کی عزت بیٹی مد کو ملبت کی دعا دینی پڑے

یه تغیی و و قابل دشک ماشی جونوجوان بینون کونزعنیب دے کرجها د کا اجرونواب اورشها دت کی فضیلت تباکرمیدان جنگ بین جیجا کرتی تغیس رجب ماش ایسی تغیین نوکفرسلمانوں سے لرزیا تھا بیکن جب مائی سے سینے سے جذبۂ جہا دیمل گیا۔ اسلام کی سربلبندی کی سوچ ان میں یاتی ندرہی ، اولادکی ہسلامی نہج پرتربسیت کی تراپ ان میں باتی ندرہی تواب ان کی جوان اولادوں کو کیا الزام دیں ؟

وه کرسکتے بیں کر بو کہ بھی کراہے بی بہیں ای کی تربیت دی گئی ہے بہیں بہی کچھ ہوتے دیکا بہ جمید بہیں بہی کچھ ہوتے دیکا بہ جمعوف ، منا فقت ، گالی ، گلرچ ، غیبت ، جینی ، بہتان تراشی ، بخل ، کنجوسی ، بے جائی ، بہتان تراشی ، نفل بخری ، بیت ، سو دخوری بنوں ، بخل ، کنجوسی ، بے جائی ، بے پر دگی ، فعاشی ، غربا نیت ، سو دخوری بنوں ورثر ود ، گانا بیانا ، باد دھا فر بحصبیت ، مفادیستی ، خودل ندی تکر ور ، فغر اور ریا کا دی — ان میں سے کون سی اخلاقی بائی جہ جو بھا اسے گھروں میں بندی ہے ۔ نواگر میں برائیاں ہمادی اولا دوں میں بیدا ہو جاتے ہیں ترقیب کی کون ی بات ہے ۔ ندین سے وہی چیز میں بیدا ہو تی جے جو بوائی جاتی ہاتی ہے ۔ نواگر میں بات ہے ۔ ندین سے وہی چیز میں بیدا ہو تی جی جو بھی جیز ہوتی ہے جو بھی جیز ہوتی ہے ۔ نواگر میں بات ہے ۔ ندین سے وہی چیز میں بیدا ہوتی ہے جو بوائی جاتی ہیں ترقیب کی کون میں با سے جہ در نمین سے وہی جیز میں بیدا ہوتی ہے جو بوائی جاتی ہے ۔

پی اری ہے۔ بیان ہے۔ بچہ تو ایک خالی مگر پاک صاف زمین ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ اس میں پھول اوتے ہیں یا کانٹے۔

یں چوں بھے ہیں ہوں۔ اوربیعی یا در کھیں کہ وہ تو آپ کانقال ہے۔ اچھا۔ بُراجو کچھ کی ب کوکر تادیکھے گا۔ وہی کچھ وہ کرنے لگے گا۔

حضرت نطاع الدين اوليا سكى والده الدين المسلمان كولي الدين كما ف كولي المسلم التي التي الدين المسلم عمان التي المسلم الدين المسلم الدين كوج التي المسلم المسل

اں فرماتی کہ الشرکے ہیں سے روحانی غذائیں آتی ہیں اور وہ غذائیں ہان میں نوراور دل میں سُرور بدیدا کہ تی ہیں

سلطان می فروایاک تے تھے کہ اس تصورے کہم اللہ کے مہمان ہیں ؟ مجے اس فاقد میں ایسا مزہ آتا تقابو کھانوں میں نہیں ہوتا۔

اگراس دوری ما درن مان موتی نواولاد سے سامنے یا توشوہر کی برنای کرتی کو تھا را باپ ہی کمشواور کم سامنے کا ڈھنگ ہی نہیں تا اسے کمانے کا ڈھنگ ہی نہیں تا اسے کمانے کا ڈھنگ ہی نہیں تا تا ہے۔ مذرشوت لیتا ہے مذہبی کوئی اور ناجا ٹرز کی حیال آہے۔ مذرشوت لیتا ہے مذہبی کوئی اور ناجا ٹرز کی حیال آہے۔

جب کرسادی دنیا اس طرح کمانی سے -اورعیش کررہی ہے

یا پھر اللہ کے شکوے کئی کہ وہ سالئی دنیاجہان کو دنیا ہے ہیں نہیں دنیا ۔ آخر جا اسے اندرکون سی کمی ہے اور خلا ہرہے جو کمچے ان پول کے سلمنے کہے گی ، وہی کمچے ان کے دلوں کی معاف تختی پینتش ہوگا۔

ا م شامی رح کی والدہ اموق بالغ مونے کے بعدیمی بیے

والدين كيسامن ليف آب كوبچهى محصة بين اوران كي حكمول كالعيلي ونيا و آخرت كى سعادت تصور كرين بين -

الم شا نعی رہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ طویل عرصہ کے بعد اپنے وطن مکہ معظم نیٹر بھین لائے توان کے ساتھ بہت سا ال اور دولت اور جانور تھے ۔ حدید سے مقام بران کی والدہ گرامی نے اُن کا استقبال کیا ۔

آپ ذراسو چیئے کہ اگر سہا ہے دُور کی کوئی ماں مہوتی توکیا کرتی ، بقیبنًا دُھول دِمُھیکتے سے بیٹے کا استقبال کرتی تاکہ حرافیوں کے دل مبیں اور پر وسیوں پر برنزی کا المها دم و الوگول کو بنیہ جلے کہ ہما را بدیا کیا کچھ کماکرالیا ہے۔ مگر حضرت الم شافعی رم کی والدہ نے مال ودولت کو دیکھ کر فرما باکہ کل تم مکہ سے فقیر کی صورت میں گئے تھے اور آج امیرین کرلو نے ہو تاکہ لینے چھان ا دبھا یُوں پر کھمنڈ کرو۔

ا کام صاحب ہے نہا بیت فرا نرداری سے پوچپاکہ ا کان ہاں ہاں ہیں مال و دولت کے باسے بیں آپ کا کیا حکم ہے ؟ فروا یاکہ منا دی کا دو، کہ معدک آئیں اور سواری لے جائیں ننگ آئیں اور سواری لے جائیں ننگ آئیں اور باس لے جائیں ، اسی طرح تمہاری آبرو بڑھے گی اور آخرت کا اجر محفوظ لیسے گا۔

ا کم صاحب نے ماں کے حکم کی تعمیل کی اورسیب مال ستحقین ہیں تعمیم فرما دیا -

ام مالک رو نے جب یہ واقعہ سناتو گیارہ سال کک مرسال تناہی مال وسامان اہم شافعی رم کو بھیجنے ہیں ، جتنابہلی مُرتنب اہم شافعی رم کو دیاتھا اورا نہوں نے عزیا داور مساکین میں تقسیم کردیا تھا۔ نو میتھیں وہ مائیں جن کے قدموں کو جھے وکرولی اور محدّث پیدا ہوتے تھے

جن کی تربیت سے مجا مدا ورشہید پدا ہونے تھے۔

جن کی گو دمیں بل کر دین کے داعی اور سیجے فا دم پیدا ہوتے تھے۔ مُر نیو منر کی دور رکھی

ا صل كمال تو آب كاب - المردول كه كما لات اوران

کے کا رناموں سے انکارنہیں مگری اعظیم ماڈں کوکیسے معبول جاوں بجن کی کوکھ سے با کمال مردوں نے جنم لیا - گھر کا ماکم بیشکٹ مرد مو تاہے لیکن اس کی حکومت پیوی کے بغیر بنیں چلسكتى ، الكربيوى الربيك سائدتعا دن خكرے نواس كے لئے زندگى كے عملى ميدان مين كاميابي اورترتي حاصل كرنا برا ابي شكل ہے عورت بی شوم رکی عزت کو برهاتی ہے اور وہی اسے ذکت و

خوادی کے گرمصیں گرانی ہے۔

حضرست عمرين عبالعزيزره كانام توآب في مزورسنا موكاء اموى خا ندان سے تعلق تھا ۔بڑی ہی عادل اور خدا نرس حکمران نضے بعض لوگوں فانهيس خليضرا شدخامس شاركباس وان كى بيوى عظيم لمرست حكران خلبضرعبدالملك كى صاحزادى فاطمتى يعس كے باب اورنين عبائيوں كى تين براعظمول ايشا ، افريقة اوريورب كراب حص يرحكومت ربي ب محويا فاطمه جاربس باوشامول كي ملى اوربهن تقى ،اس ليه اسعيش اور باحست كاجوسا مان ميشرتها - اس كاشا بديم تصورهي مذرسكين - كهريي میمنی کئی خادم، غلام اورلونڈیاں ، ہرطرے کے زلورات ، ہرطرح کی موادیاں مرطرح كع ملبوسات، مغروشات اورعطريات انهيس مهيات .

ان مالانت میں حضرت عمری علیعسنربررہ فلیضہ سنے نواپنی اطبیہ خرمایا ، اسے فاطمہ ! اگرشا لا نذ ندگی اور سس کا سامان مطلوب ہے توجم أسے جدائی اختیاد كراو ورم يرسا وا مال ومتاع سبيت المال ميں جمع كرانا موكا كيو مكرير محصيح كرانون نے غلط طريقے سے لينے قبضے ميں لے رك نفاء اس برسارانهیں مکی غرب ساؤں کا حق ہے۔

فا لممهنع من محمے دوسری صورت ببندہے۔ آپ برسادا سانان اورمال و دولد برج جوابرات اورزلورات ببیت المالمیں

جمع کرا دیں ۔ خِنامنچہ ایسا ہی کیا گیا اوراب اس نا زوں ملی شہزادی کا بی<sup>ما</sup>ل تفاكر پوند كي كور مهنتى اوركس كمرس رمتى حس من فلام اور نه ماندیان ، مذکر وفرنه شان وشوکت ، نه صلے کے دھیر ملکونس اوقات فاتے تک میں اوست بہنے ماتی ۔ عدر کر عید کے دن سیے روستے سیمان ك لف في كور مهاد بوسك.

مشرادى فاطمده كوفات توبدداشت كري يرسه اودكمون كحاد ترشى معى محميني بدى بعكن وه ابني آخرت مى بناكس اور تاريخ بن ايك مثال مي قام كركى كر مورث شوسرى خاطر، عن اورسجاني كى خاطراتنى

بری قربانی دیسکتی ہے۔

حصرت عربن عبدالعزيز رمك وفات كالعدجب أن ك بعاثى فى خلىفرىنى كى بعدىميروك دليرات بيت المال ماي كرنا چاہد توسيده فاطمه منكى رومانى مبنى شهزادى فاطر دحسف دولوك المعين جواب دياكه بينهي موسكناكه الناكى زغد كى بين تؤوفا دارسى، اورابان كے مرفے كے بعد نا فرمان بن ماؤں - چنا بچراب مائوں كى بادشامت کے دورمی مبی نقراندزندگی برقناعت پذیررمی اوراسی مالت مين دنيات رخصت موتي -

میری ما وُں اور بہنوں ؛ میں کس کس صرورت توبیر ہے کا نام لوں۔اسلامی تاریخ عورت

کی قرباینوں ،عورت کی غدمت کی داستانوں اتو لیم ونزسیت کے واقعات سے بھری بڑی ہے۔ مگر آج ہم یہا محصٰ یہ داستانیں اوروا قعات سننے سانے کے لئے جمع نہیں ہوئے۔ آج کے اس اجتماع کا مقصد آپ کو

موجودہ دورمیں آب کی ذمہ دارلوں کا احساس دلا ناہے۔

آج جب کہ ہما ہے چاروں طرحت قبل وغارت گری کا بازادگرم ہے یخون آشامی کی داستانیں عام ہیں ، نٹی نسل کے اعتمد س میں آنشین اسلی میں ۔ ہرگھرسینا بنا اسلیمہ ہے ، گھر گھرسے گانے بجانے کی آوازیں آرہی ہیں ۔ ہرگھرسینا بنا ہواہے

فدا را آپ اپنی ذمرذاری کوبہیانیے، گھرکے ماحول کو بدیلے بی اولاد پرمحنت کیجئے ، انہیں دیندار بنا بیٹے ، ان کے دلوں میں الٹراور اس کے دسول صلے الٹرعلیہ کی محبت پیدا کیجئے۔ یہ کیوں مور ہاہے کہ آئے معصوم بچوں کی ذبا نوں پرنوش گانوں کے بول اور فلموں کے ڈائیلاگ موتے ہیں۔

آخران کی زبائیں قرآن کی تلاوت اورالٹرکے ذکرسے ناآسٹنا کیوں ہیں -

ئېرى ال ادرېرى بىن مىرى ئىلخ كونى كومعاف كردينا .

میں سیح کہنا موں کر کسس میں بہت نہا دہ تضور آب کا ہے بچہ آپ کی گو دمیں موتا ہے اور آپ فلم دیکھنے میں مصروف ہوتی

۔ آپ بیجے کو دودھ بلا رہی مونی ہیں اور کا نے کی آ دا زیں اس کی معصوم سماعت سے مکرارہی موتی ہیں۔

اگرا ب لینے کر دارکو، اپنی گفتارکو، اپنی معاشرت کو، اپنی زندگی کو کسلام کے مطابق ڈھال بس توانشاء اللہ گھر بدلے گا ، محلہ بدلے گا ستہ مدلے گا اور کچرانشاء اللہ لورا ملک بدلے گا ۔ اللہ تعالے سے دعا بے کروہ ہمیں اپنی سیرت وصورت کو، کردار وگفتا دکوا درگھرا وربازار کوسلام کے مطابق وصالنے، نبانے ،سنوا دنے کی توفیق نصیب فرملے وماعلیہ نا الاالبلاغ





دوسرى چيزجو بهاي معاشر يين فمون اور فرامون اونهاي كانے ككرن كى وجرسے ضائع مورسى ہے ، و ونتى نىل ب اصل میں انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے نقال ہے ، وہ حج کے کسی کو کرتے ہوئے دیمعتاہے -اس کی نقل اٹالنے کی کوشش \_\_\_ فاس طور برجيو في بحول إ نوجوا نوسيس نقالى كاجذبرز إده إياما ماسيء فلموس الدرو مِس مار دھاڑ، چوری چیکاری اورشق ونسق کے جو مناظر دیکھتے ہیں ءاپنی عملی زندگی میںان کی ریبرل کرتے ڈیں -اب كى كوچوں میں دكھيں سے كرچيو نے جي اور كركى اً وا زین کا لتے ہیں بہی ایکروں کیطرح جسوم حبوم کرجیتے ہیں، اور دي والم فرانيلاك لولتي س-يسب كيداف ن كهان سيسكما 1 سى تخرخانى ؟ ی داکواور مدمکاشسے؟ بنیس ا سرگرنیس! معاف يجيئ كايرسب كجهانعون ني ليني آبا اوراتى كيهلو میں نفر تے کے ہم پیغلافت بھرے بروگرام دیکھ کر کیما ہے؟

## فلميس اور دركم

خَصُدُهُ الكُورِيْدِ المَّابِعِدِ اللَّهِ الكَورِيْدِ المَّابِعِدِ فَاعُودِ اللَّهِ الكَورِيْدِ المَّابِعِدِ فَاعُودِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحُطِنِ الرَّحِيدِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحُطِنِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحُطِنِ الرَّحِيدِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُوالِمُ الللَّهُ وَال

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ اَنَّ تَشِيعَ بِلاَسْبِحِولُ مسلانون بِينَ فَاشَى كَا الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ الْمَنُوالْمُمُ يَرِجَا جِلْتِتَ بِي، ان كه لِنَّ عَذَاب بِعاود عَذَاب بِعاود عَذَاب بِعاود عَذَاب بِعاود وَلَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ا

 رامنی مووه (مکمًا) استخص کی اندید جوموقع پرموجودید -

معترم حاضری وحاصرات ؛ یه دورحتیقت می فتنون کا دَوره یه که اس و کو می ایمان اور بری سعادت کی اِت بین می ایمان اور بری سعادت کی اِت بین قدم تدم برگذاه کی دخوت بین برگی کوچن ، گعرون اور با زارون مین فسا داو فسلالت قدم قدم برگذاه کی دخوت بین کافون مین گندگی انگر بلنے اور آنکه موں کے بہانے کے ایسے کے داعی بیشے بین ، کافون میں گندگی انگر بلنے اور آنکه موں کے بہانے کے ایسے برکشش طریقے ایماد کر لئے گئے بین کوئی صاحب کمال بی بی سکتا ہے اور کوئی ساحب کمال بی بی سکتا ہے اور کوئی سعادت مند بی نکی کی راه پر گامزن کوسکتا ہے ورکوئی سعادت مند بی نکی کی راه پر گامزن کوسکتا ہے و

رسول اکرم منتے اللہ علیہ کے منالات وگراہی سے فلیے کے دوری دین پر قائم دہنے والوں کے لئے ہو بڑھے بڑھے فضائل بیان فرائے ہیں توان کی سچائی او وافعیت آج خود کچو سمجھ آ دہی ہے

جب ہرطرف عربائیت اور فعاشی ہو، مرکوں پرحیا باختہ اور بے جائین اور فعاشی ہو، مرکوں پرحیا باختہ اور بے جائین کی کیملیاں ہوں ، دسالوں اور اخبارات میں نیم عُرباں بلکہ باکل عرباں تصویری ہوں کی کیملیاں ہوں ، دسالوں اور اخبارات میں نیم عُرباں بلکہ باکل عربان غلاظت فی وی کی سکرین پریجان ، نگیز مناظر ہوں ، تو اگر تو اللہ تعالی کے خصوصی فضال لوان کے اس سیلاب سے اپنا دائن کمچالیتا ہے تو یہ اللہ تعالی کے خصوصی فضال لوان کے اس سیلاب سے اپنا دائن کمچالیتا ہے تو یہ اللہ تعالی کے خصوصی فضال لوان کیا ہے ؟

ورائع ابلاغ کا غلط استعال ادر مرانیت کے سلاب کا غلط استعال ادر مرانیت کے سلاب کی تندی و تیزی میں سب سے اہم اور تو تر دول ہما دے ذرائع ابلاغ کر دہے میں سب سے ابلاغ کامعنی ہے ایک بات دوسے تک بہنچانا، یہ جو آپ حضرات تقریر اور بیان کے آخریں سنتے ہیں کہ خطیب ما حب جو آپ حضرات تقریر اور بیان کے آخریں سنتے ہیں کہ خطیب ما حب

کہتے ہیں۔ و مساعکی نیا الله الب لاغ " قراس کا مغہوم یہ ہے کہ ہماری ذمتہ داری توبس یہ تعی کہ ہم دین کی بات نم کس پہنچا دیں خواہ تم اس پرعمل کرویا نہ کرو، قو ذرائع ابلاغ کا معنی یہ ہوا " لوگوں تک بات بہنچا نی جاسکتی ہے درائع "
ان ذرائع سے لوگوں تک اچھی بات بھی بہنچا ئی جاسکتی ہے اور میں باہی ان ذرائع سے عوام کو اطاعیت کا درس معی دماما سکتا ہے اور ناوت کا می کا

ان درایع سے لولوں تک اچی بات جی پہنچا ہی جاسسی ہے اود بری با ہی۔
ان ذرائع سے عوام کوا طاعست کا درس سی دیا جاسکی ہے اوربغا وت کاچئ ان ذرائع سے فحاشی دعرُ پاشیت کی فلیم سی دیجا کستی ہے اورشم وحیا کی ہی ۔ ان ذرائع سے ہم ڈوجوالوں کو محمد بن قائم کی داہ بہبی حیال سیکتے ہیں اورجنگیزخان کی داہ برہمی ۔

ان ذرائع سے ہم معاشرے میں محبّست کے بھول بھی بکھیرسکتے ہیں ، اور نفرت کے کانٹے بھی -

گرافسوس برکد آج کل ان درانع کا زیاده ترخلطه متعال بود با بسه اور را به اجالیا اور رسائل وجرا گرسنے عودت کے جم کو بهس کے حسن کو بهس کے چہرے کو اور کسس کی برمنگی کو اپنی تجارت کے بڑھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے ، کیتنے ہی دسائل بھی جو صرف چسٹ بھی خبروں ، ننگی تصویروں ، اور شن کہا بنوں اور خبروں کھی جو مرف چسٹ بی خبروں ، ننگی تصویروں ، اور شنگی کا کوئی واقعہ دُونا ہو ، فرہ یعے میل رہے ہیں ، ونیا کے کسی طک بی بھی بے جیائی کا کوئی واقعہ دُونا ہو ، ایک کا کوئی واقعہ دُونا ہو ، ایک کلی کا کوئی واقعہ دُونا ہو ، ایک کا کہ کا دو کا دہ کا کوئی کسکینڈل ہو ، یاکسی کھلاڑی کا معاشقہ بو ، جا ہے اخبا دات اور دسائل است مرتب مصالحہ لگا کرچھا بہنا اپنا فرمن منسبی سیمنے ہیں ۔ شا ید وہ مجستے ہیں کہ اگر بیر اسکینڈل قوم کے علم میں نرآ یا تو مرکمتی جائل رہ جا ہے گ

ہلی و دمیں کون کتنویں شا دی کر الج ہے بمبئی میں کوئے سس پر مرر الج ہے۔

الك كانك بين كون كس كے لئے تصندى آبي بعروا ہے -فلاں کی فلاں کے سابقہ شادی کے کیا ننائج برآ مرموں گے کتنے بیچے پیدا موں گے . يه شادى كامياب موكى يانبين موكى -اس شادی کے ملی سیاست برکیا اٹرات مرتب ہوں گے۔ شادى سەيىلىيە وە دونوركىتى شەيراركىتى شامىلىمىمى گذارمىكىمىي -شادى سے قبل بيرور اكتنے كامياب اور الكم معاشقے لطاح كا ہے -شىب عروسى دلىن كوجينك آئى تلى يانېيس أى تلى -ان دونوں نے خسل کیسے کیااورکہال کیا۔ صابن اورتوليه كون ساستعال كيا اس شادی کا قبیوں اورعشاق کی لوری جاعت کی صحت برکیا اثر میلاہے اودان کے اکند مے عزائم اور نصوبے کیا ہیں يرسب كجتصوريو وسك سأته جها بنا صحافى حضرات ابنى صحافيانه ذمته داري شمحت مي -عريانيت كوفروع دينيمين شتها بالدن کامبی کچد کم حصد نہیں ہے ، دنیا کی سی چنر کا سشتهادعودت كخصوير كي بغير محل نهيس موتا -

طبوسات میں عورت مصنوعات میں عورت عطریات میں عورت زیورات میں عورت زیورات میں عورت

كالميشك بي عودت

حتی کدوه چیز می جوخاص مردوں کے ہستعال کی ہیں ان ہی بھی عودت رُکی کا کشتہا دموگا گرسا نفرعودت کی نصور بھی ہوگ موٹر سائیکل کا کشتہا دموگا تو بھی عودت کی نصویر۔

دونت کے ان پجارلوں نے قدرت کی ایک پاکیز و خلیق کو کھلونا بنا دیاہے اور اس کے ایک ایک عشوکی نائش کر کے دولت کمائی جارہی ہے ۔

ا دُلنگ ایک نفی مخبش کاروباری گیاہے جس میں بڑے گھرانوں کی نوجاً بیٹیال اپنے حبم کی نائش کامنہ مان گامعاومنہ دمونتی اور سس برسرع اِتراتی بحرتی بیں ۔

ست موتر دار گرفهاش اور قربانیت کوفرط دینے میں ال سست موتر کر دار است موتر کردادادا کیا ہے ہوں ال اور ڈراموں نے کردادادا کیا ہے ہوکر سینما گھردں میں جو کرسینما گھردں میں جو کرسینما گھردں میں جو کرسینما گھردں میں جو کرسینما گھردں میں ہے ہیں ۔

اب وہ دُورہیں راجب فلمیں دیکھنے و لیسیناگھوں ہیں جلنے ریجورتنے ۔ اب توہرگھرسیناگھرہے

معا مله مرف بازاروں تک محدود نہیں رائی۔ بکہ شرفاء کے کھرانے مجی فلموں اور ڈراموں کی لعنت سے محفوظ نہیں ہے۔ ہرگھریں ٹی دی اور وی سی ارموجود ہے جس پرلوگٹ جاہتے ہیں اور جنسی جاہتے ہیں بافلہ دیکھ سینے ہیں بلکہ ڈیش انٹینا نے تو دنیا بھر کی غلاظ ست کوان کے سامنے ان تھ با ندھ کو کھا کہ دیا ہے۔ دوریپ کی غلیظ سے فلینط فلمیں اور عریاں سے عریاں پروگرام سامنے وکھائی دیہ ہے۔ دوریپ کی غلیظ سے فلینط فلمیں اور عریاں سے عریاں پروگرام سامنے وکھائی دینے گئتے ہیں۔

ان فلموں اور ڈراموں میں کتنے مفاسدا ورکتنی خرابیاں بائی ماتی ہیں اور
ان کے دکھینے سے اللہ تعالیٰ کے کتنے مکم ٹوئیتے ہیں - ببسب کچھ یا توہا دے
علم میں نہیں یا ہم سب کچھ جاننے کے با وجو دخو کوشی کا ارتبا ب کریہے ہیں ،
علم میں نہیں یا ہم سب کچھ جاننے کے با وجو دخو کوشی کا ارتبا ب کریہے ہیں ،
علم خود کوشی کوزندگی سمجھ بیٹھے ہیں اور طاہر ہے جوشف کو حیات ، نہر کو تریا ق اور
علیہ کو دندگی سمجھ کے اور اس معانی کی جاسکتی ہے کا اللہ تعالیے
میادی کوشف اسمجھ کے اونی نصیب فراہے ۔
اُسے اینا نفع ونقصان سمجھنے کی تونی نصیب فراہے ۔

ے بیا کا وصفاق ہے ہاری بیب سو سے ماری ہے۔ پیمبری محض خیرخواہی کے مذہبے آپ حضارت کے سامنے فلمول دواروں میں جوچند بڑی فرابیاں پائی جاتی ہیں، انہیں عرض کئے دتیا ہوں اسٹ اید

رت رمم میں سے ی کو مایت عطافرا ہے۔

وقت کا ضیاع عزر فرائی کے تومیری اس بات کافیت اور فرائی کے تومیری اس بات کافیت کریں گے کو فلموں اور فراموں میں منیاع ہی ضیاع ہے ۔ ماصل کچے نہیں ہوتا ہے دہ وقت ہے دہ وقت ہے ۔ مالا ککہ دنیا کی نہادی اسب سے نیا دہ جوچیز ضائع ہوتی ہے دہ وقت ہے ۔ مالا ککہ دنیا کی نہادی نعمتیں اسی ہیں جو دو ہے ہیں جاسکتی ہیں لکین وقت دو ہے ہیں نعمتیں اسی ہیں جو دو ہے ہیں جانے باس جنی ناقدری وقت کی ہے اسی کا موری ہیں ، علی میں ، بازاروں میں ہے تا اور فت ضائع کیا جا آ ہے جن کا موں میں ہی وقت میں ، بازاروں میں ہے تا اور فت ضائع کیا جا آ ہے جن کا موں میں ہی وقت میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوگیا ہے اور وہ میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوگیا ہے اور وہ میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوگیا ہے اور وہ میں وقت شائع کو ایس کی ایس کی دی !

مستنے ہی لوگ ہیں جو گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بدئید کرفلمیں اور ڈرامے کتنے ہی لوگ ہیں جو گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بدئید کرفلمیں اور ڈرامے د کیھتے رہنے ہیں ،ایک محلویں ہمارا آناجا ناہے ولم ں دکھیا کواگرا کی۔ دو چشیال آجاتی بین توبین لوگ سلسل باره باره محفظ بلکنی توجیس چبین گفتظ باکستانی اوراندین فیرسی کی فقط باکستانی اوراندین فیرسی در در بین فرائف کا خیال ند دنیاوی ذمته داری کا احساس حالانکه به وه لوگ بین جنعیس اگرنماز پر صفت کے لئے کہا جائے تو معروفیت کا داوروقت ند بوسف کا عذر سیش کرفیقے بین میسے بخاری میں جنا اسول انٹر میلئے اللہ علیہ کے لم کا فران سیے

نِعْمَتَانِ مَعْبُونُ فِيهِمَ الكَثِيرُ وَلِعْمَنُونَ كَ النَّيْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكِرِي الكِر مِنَ النَّاسِ الْمِتَّةُ وَالْفَرَاعُ مِنَ الْأَسِ الْمِتَّةُ وَالْفَرَاعُ مِنَ الْأَسْ وَمُوسَ وَمُوسَ اللَّ

یہ حدبیث جوامع الکلم میں سے ہے اورام کاری دحمۃ النّر عَلَیہ جے کا دی میں کیا ہے الرقاق کی ابتداء اسی حدیث سے کی ہے ۔

جب کک انسان کو تندیسی اور فرصت عامل رہی ہے، وہ وھوکے
میں پڑا دہتا ہے وہ ہی بجستا ہے کہ بی بہیشہ تندرست دہوں گا اور مجھے بیشہ
فرصت ما مل ہے گی، جوصحت اور فراغت اسے مامل ہوتی ہے، اسے
فغول کا موں میں منائع کرتا دہتا ہے ۔ اور شیطان استے سلی دیتا دہتا ہے،
کا بمی بہت عمر پڑی ہے ، بعد میں عبا دت کرلینا، ابھی قوتم جوان ہو، ابھی
تماری عمری کیا ہے ۔ تم بھی و نیا کے کچھ مزے چکھ لو، بعد میں تو برکرلینا اور اپنی
اصلاح کرلینا کیکن بھراکی وقت ایسا آئے ہے ۔ جب وہ سی موذی مرض کے
منسلا تکوی باوت کرنے کے قابل نہیں دہتا یا فرصت کے کھا ت اس سے
منسلا تکوی باوت کرنے کے قابل نہیں دہتا یا فرصت کے کھا ت اس سے
حضوراکم ملتے ادشاع ہے وہ ہو مہ سلاح کی توفیق نہیں بل پاتی ۔
حضوراکم ملتے ادشاع ہے کہ مسجما ہے ہیں کہ دیکھ ونفس اور شیطان کے

وهو كيس مرا و وقت اور سخت كوفضول كامول ميں بريا و ندرو ، ور مر

يه و تنت بوى تميتى چيز ہے واس كى قدر كرو ، السيحيد حمصرف بين ستفال كرد، ورنه كل مجيتا وُكَ مُكربه بجيتا واكسى كام نه آئيكا -فرآن کیم میں ہے کہ قیامت کے دن عمرادرزندگی کوفضول کامون میں انے كرف والعجب جهنم مي برسع موسك نوچنج بيخ كركه يسك -رَبَنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا لِي مِلْ الْعَالِمِ الْعَالِمِ الْعَلِيمِ وَدَكَادَ إِيمَ كَوْمَالُ الْمِلْجِي کا کریں گے برخلاف ان کاموں کے کہ جو غَيُرَالُـذِئُ كُنَّانَعَـٰمَلُ توالله مل شانا فرائيس كے ١٠ اُوَلَىٰ مَنْ مُعْدِسٌ ذِکْمُدُ مَا اِسَنَدُ كُدُ كَا بِهِم فِي تُمْ كُواِتِّىٰ عَمِنِينِ وَيَعْى كُاگر بسس مين كوني شخص نصيحت مامل مِنشِهِ مَنْ تَذَكَّرُ ا كرنا يا متا تضيعت على كربيتا -آج تم مهدنب عمل *طلب كربست* بو آج تم زندگی کے چند لمحات کی ہیک مانگ ہے مو آج تم دنیایی دوباره جانے کی آرڈ وکریسے ہوناکٹم نیکے حل کرسکو-تممیں نوایان اورعل صالح کے لئے اتنی زندگی دی گئی تنی جس میں اگر تم چاہتے تواللہ کورائسی کرسکتے تھے گرتم نفس کے شیطان کے بہکا وسے میں آكروقت جبياقيمتى مَرابه دونون إنفون سے نماتے اورضائع كرتے رہے، ال جوانی تم نے ضائع کردی . (۲) محت تم نے یا سی قیمتی جیزی منافع کردی ،(۳) دولت تم نے نمائع کردی ،(۳) دولت تم نے نمائع کردی ،(۳) دولت تم نے نمائع کردی ۲) فراغت تم نے ضائع کردی (۵) زندگی تم نے ضائع کردی -ھالانکہ یہ پانچ چیزیں وہیمتی کرنسیاں ہیں جبنیں سیسے جگہ برخرچ کرکھ

الله تعالى كى مضاحا مىل كى جاسكتى ہے اور لينے آپ كوجنت كاحقدادنايا جاسكة ہے بھنگوة شراعين ميں عمرين بيون اودى دمنى الله عندسے دوايت بيدے - دسول الله صلے الله عليہ ولم نے فرايا : -

یہ پاپنے چیزیں بڑی میں ان کی قدر کرنے والا اور اُنہیں سے معرف میں ہستعمال کرنے والا کا میا ہہ ہے اوران کی نا قدری کرنے والا اوران سے گنا ہوں کا پشتا رہ خرید نے والا نا کام ہے۔

ان منٹوں اور کمحوں کی صحیح قدراس وقت ہوگی ،جب زندگی کا رست تہ ڈوٹ جا میسکا

ایک مرزبه حضوراکرم صلے اللہ علیہ قبل ایک قبرے پاس سے گذیے چندمعا بھی آپ کے ساتھ تھے ۔ آپ نے ان سے خطا ب کرتے ہوئے فرما یا کہ یجو دورکعت کم میں تم بڑھ لیتے ہوا دران کو تم محمولی میں تم بڑھ لیتے ہوا دران کو تم محمولی سی محصتے ہوں کی شخص ہو قبر میں ایٹا ہو لہنے اس کے نزدیک یہ دورکعت نغل دنیا وافیعا سے بہتر ہے ۔ یہ قبر والا شخص اس بات پر حسرت کراہم کہ کاکسٹس مجھے زندگی میں تھوڑا سا وقت اور مل جا تا تو میں ہی دورکت نغل بڑھ کرایتا ۔

معابة كرام رة واقعى ولخنت كى قدروتيت مانت غف يعفرت من بصرى رحمة التدعلية جوبرك درجهك تابعي تنص اورجنمول في معابركم كو فريب سے ديكھا تھا وہ أن كے بارسے ميں فراتے ہيں -ادُركَتُ اَقَوامًا كَانَ اَحَدُّهُمْ مِي فِي ان لُوكُول كَامِعبِت الْمُعَالَى إِسْ اَشَحَّ عَلَى عُمُرِم مِنْهُ عَلَىٰ حِوابِنَى مُرَاوِروقت کے بالسے میں لآم

ودنا نیرسے زیا دو تغیل تھے۔

دِڻمِيَهِ ممسونے چاندی اور رو بے بیسے کے بارے من خیل اور تنجس ہیں جیب سے ایک روپیہ نکا لتے ہوئے ہماری جان پربن جاتی ہے لیکن قت ك معاطي بي بم وك برسيخي بي - جهال ايك منت بي كم موسكة ب سم وال ایک ایک معند مناتع کردیتے ہیں بکین صحابت کوام کامعاملہاسکے

بالكل رعكس تما ـ وه روي يسي كم معامليس برس دريا دل تق ،كين وفت کے معلی میں بخل سے کام لیتے تھے۔

ان کی ڈندگیاں اللہ کے دین کے لئے وقف تھیں

ان کے اوقات جہا دفی سبیل اللہ اور دعوت و تبلیغ میں لب م

موشق تقي .

ان کے دن گھوڑے کی پیٹھ پراورادا تیں مصلے پرگذرتی تھیں ان کے گھنٹے اورمنٹ دین کے قلیم وتعلم میں لگتے تھے۔ ان کے منٹ اور لمحات اللّٰہ کی یا دلیں ستعال موتے تھے وہ ایک ایک سیکنڈسوچ سمجھ کر گذار نے تھے گر آج ہما راکیا مال ہم راتیں فلمیں دیکھتے ہوئے اور دن سوتے ہوئے اور جائیاں لیتے ہوئے گذرجا نے ہیں - افسوس توبد ہے کوکئی لوگوں سے جمعد کی داست کو انہی لغویات ولہویات کے سئے وقعت کرد مکا ہے،

کہمی فرصت ملے قرس چیئے کہ ہم ذندگی مسی فیمتی متاع کو کی فنولیات۔
کی نذر کر ہے جی اگر فیا مت کے دن زندگی عطا کرنے والے نے پوچھ لیا۔ اور
ظاہر ہے اسے پوچھنے کاحق ہے کہ تم نے ہما دی عطا کردہ زندگی کو کن کاموں
میں گذارا۔ میری رمنا و الے کاموں میں یا نارامنگی و لئے کاموں میں ، قرہم کمیا
جواب دیں گے اور پھر ہم می سوچئے کہ ان فلموں سے ہمیں دیں یا دنیا کاکون سا
فائدہ مامسل ہوتا ہے ہ

حضرت ایم غزالی رو فراتے ہیں کہ ونیا میں جننے کام بھی ہیں . وو تین تسم كے ہيں - ايك وه ميں جن ميں دين يا دنيا كاكوئى مذكوئى فائده سے . دوستے وه بین جن میں یا تو دین کا نفصان ہے یا دنیا کا تنیسرے وہ ہیں جن میں نفع ب مذلقصان ہے مذونیا کا مذوبین کا السس کے بعدائ غزالی دہ فرلمنے ہیں، كرجهال تك ان كامول كاتعلق بصحونقصان دوبي - ظاهرب كمان سے نوبچنا مزوری ہے اور اگر عورسے د کھیو تو کاموں کی پیج تعبیری سے عب یں نانقصان سے اور نفع ہے ، وہ بی حقینفت یں نقصان دہ ہی ہی لنے كرجب تم ايسے كام يں اپنا وفنت لىكا بھے موجس ميں كوئى نفع نہيں ہے مالانكهاس وقت كوتم اليسه كام يس لسكا سكة تف جس س لفع موزدگوياكم تمنے اس وقت کوبرہا وکردیا ۔اورس وقت کے نفع کومنا تع کردیا " (امسلامی خطباست) کام کی انقسموں کوسا<u>صنے کھن</u>ے اور پیمر بتایئے کہ فلمبرا<sup>ور</sup> ڈرامے ان میں سے کون تحقیم میں شامل ہیں۔ ممکن ہے کوئی فلموں کا رسیان کو معا ذالله بيلى تسمير شال كرف ، مكرايسا بقينًا دسى كريكا جس كا ول خوف فداسے اور کھورٹی عقل وخردسے خالی ہوگی دگر نہ ہی بات تو ہہ سے کہ فلموں اور ڈراموں کا دکھنا ایساعمل ہے عس میں دین کابھی نقصان ہے اور دنیا کابھی -

دافت کابمی ضیاع ہے اور چیسے کابھی سمت کیبمی بربا دی ہے اور آخرت کی بھی گھرکی بھی تباہی ہے اورا ولا دکی بھی کھرکابمی نقصا ن ہے اور تؤم کابھی ۔

دوسری جیزجو ہمارے معاشرے میں فالموں افران کی کارٹ کی وجہ

منائع بردمی ہے، وہ نئی نسل ہے - اصل میں انسان اپنی فطرت کے اعتبات نقال ہے موج کچھی کوکرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کی نقل آ تارنے کی گوشش کرتاہے، اس نے مجیلیوں کو نیرتے دیکوکر تیزاسکھا ۔ پرندوں کو اور نوجانوں میں کی گوشش کی ، ماص طور پڑھیو طیے بچوں اور نوجانوں میں نقالی کا نوز برزیادہ پایا جا تا ہے ۔ زبان میں ، بول جال میں ، لبس میں مماشر میں جو کچھ دوہ لیسے گر دو بیش میں ہوتا دیکھتے ہیں ، وہی کچھ اسی انداز میں کرنے میں جو کچھ دوہ لیسے گر دو بیش میں ہوتا دیکھتے ہیں ، وہی کچھ اسی انداز میں کرنے میں جو کچھ دوہ لیسے گر دو بیش میں ہوتا دیکھتے ہیں ، وہی کچھ اسی انداز میں کرنے

دوسس رہے ہیں -نعلموں اور ڈراموں میں وہ ماردھاڑ دیکھتے ہیں تو وہ ماردھاڈکرنے لگتے ہیں سے کا بے تماشا کستعمال دیکھتے ہیں تو وہ بھی کسلم چلانے میں فخر

محوس كرتے ہيں -

چوری چیکاری کے مناظر و مکھتے ہیں تو اپنی عملی زندگی میں اُن رِبُول کرتے ہیں۔ معاشقے کی داستانیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی بنیکیں بڑھانے کی کوششش

كرتے ہيں۔

آب كل كور من وكويس كر كوم في جو في يحد و مركى أوالي الله ہیں ، فلمی ایکروں کیطرح جھوم جھوم کر چلتے ہیں اور دیٹے وٹائے ڈاٹیلاگ والے میں يرسب كجها نغول نے كمال سے سكا كسى كنخر فانے الله کسی ڈاکواور بدمعاش سے؟ نبين! برگزنهين ، معاف يجيئ كار يسب يحداخون في اينالاً ادرامی کے پہلومیں تفریح کے نام بیفلانکت بعرے پروگرام و کھو کرسکیا ہے۔

ہے کوئی جو عبرت مال کرے معاشرہ یا ت کولاد العالا

دس دس سال کے دوبچوں نے ایک دوسال کے بچے کو پیلے اتوالیا پھیر اس محضّوم کو تیمروں سے کیل کر مار ڈالا اور کس کے بعداس قبل کو حادثے کا روب دینے کے لئے اس کی لاش ٹرین کے آگے بھینک دی مجب تحقیق كى گئى تو بندچلاكرا مغول نے كسى فلم ميں مينظر دكھيا تما اوراس وار وات سے ان كامقصداسى فلم كى نقالى كرناتها - اس واقعدر برهانيه مي برى حيخ ويكاروني اوروزیر داخلہ سے مطالبہ کیا گیا کہ بچوں کوالیبی وٹیری قلم دینے پر یا بندی انگافی عليه مرف داور رون من كهاكيا بكر رها نيمي ايك يرسول سال كي عرب مخلف بروگاموں میں قبل کی تقریبا بچاس سرارواروا میں دید دیکا ہوائے عِس نیخے نے مرف سولسال کی عرب مل کی پیاس سرار وادواتی و کھوالی جوال اس کے ذہن میں تبلّ ، مار دھاڑا درخوز زرّ کا تصور راسح منیں ہو الوالولا اللہ جمنی الم ۱۹۹۹ میں جوسر ف دبورث جاری کی گئی می اس میں سا اللها تا ایا مال من اكسير كير روزانه اوسطًا المعاني كمنف في وق ك ساست كريسات.

اس دوران ومقتل کی کم از کم سچاس دار داند سے منا ظرد کھیتا ہے ۔ان مناظر کے دیکھنے کاست پیرین لکا ہے کہ بچوں میں تشددلبندی کا رحجان بندرہ فیصد بڑھاہے اور جرمنی کے ایک، نہائی طلبہ اسبلے مورتعلیم کا مول میں آتے ہیں بان إلىس كاكمناب كشريس جاتشدد ك جرام موت بي ان يس پنیتالیس بیصدوه بیچ کرتے ہیں بین کی عمر حوده سے اٹھادہ سال کے سبے جبكه ياخ فيصد جرائم يوده سال يعلى كم عمر كم بيح كرت بي -اس اخلاتی بگاڑکو د کیھتے ہوئے ولج اسے دس لاکھ افراد نے ایک مفرامے بررستخط کئے ہیں جب میں حکومت سے انتجا کی گئی ہے کہ یہ مناظر ٹی وی پر جنوبی افریفندی مجلس علام نے اسلام ایند ٹیلیوٹرن سے ام سے ایک ى آبرددىنى كامنظردكما ياگياتھا - بعدين وەمنظر لوَلْ حقيقت بن كرسامنے ٱگِياكدايك بدمعاش بهوبهواسى طرح چھرى چا قولے كرا يك عودست كے گھر میں کس گیا ، اس کی اَروریزی کی اور رقم چین کر ساگ گیا جب پولیس تی ئے اس عودت کے گھرآئی تو دلیس افسر نے ساختہ بول اُٹھا:-«مرزم نے تفیینا وہ ٹی وی ڈرامہ دیکھ کرسی یہ واردات کی سے جس مِين مِنظر رين كاكاتفاء انتی نسل کے ضائع ہونے کا برصرف ایک بہادمی نے رام المهلو المستخطرات كالمنامين كياب ووسوا

روسرم با بعد ایس ایس می سامند بیش کیا ہے ۔ دوسوا پہلو بعی بڑا عبرت آموز ہے لبت وطبکہ ہم عبرت عال کرنا چاہیں ۔ پہلو بعی بڑا عبرت آموز ہے لبت وطبکہ ہم عبرت عال کرنا چاہیں ، دہ مائیں جوفلموں ، ڈراموں اور نابع کا نے کی عادی ہوجاتی ہیں ،ان کے نیے ان کی توجہ سے اوران کی مجست محروم ہوجانے ہیں۔

اہی مَیں نے آئے سامنے میں مرف کو اورٹ کا ذکر کیا ہے ،اس میں بنا یا گیا ہے کہ ایک جوئی سامنے میں مرف کو دکھ کیا ہے کہ ایک جوئی نے کواس کے ماں باب جوہیں گھنٹے میں حرف آدھ گھنٹ و یہ جسب کرا کا ایک اوقت بھی شامل ہے ۔جسب کرا کیا ہے اور اندا وسفا آ دھ گھنٹ کہ ہے دوستوں سے فون پر گپ شب کرتی ہے اور لنقریبًا پائے کھنٹ شب کرتی ہے اور لنقریبًا پائے کھنٹ شب پویٹن ہمسینا ،مفیر یا دوسے دلغریجی شغلوں میں گذارتی ہے۔

اندازہ کیجنے کہ وہ مال ہو ہیودں کاموں کو پاریج گھنٹے وسے سکتی ہے ۔ اپنے جگر مع كروں كومشكل وه كھنشہ ديني سے بكمان خوالمن كى اكثر سيتعليث مشرت کالسی دلداده مرکشی ہے کہ وہ بجوں کے مبعض میں پرانا ہی نہیں جاسی عبر جمنی بی جیباسی لاکھ ج لیے ایسے بی جن کاکوئی بحین یہ بس ک وبدال کی کوفی بیاری نبیں ہے بلکسس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بچوں کے حیار میں بر ابی نہیں ماہتے ، انہیں بچے ایک بوجدا درایک دیال محسوس ہوتے ہیں چنائي کئي سنگدل ماں باب لينے بچوں پر ناقابل بيان تشدّ دکرتے ہيں بعض دفات ماؤں کے علاوہ ان کے عاشق دوست یا دوسے خاوندنشند کرنے ہیں، تشکر كان واقعات بي چارسو سے چوسوتك ني جان سے إلى دهو بي تي بي، و و دبیسن نام کے ایک نیچے کا واقعہ فرانسیسی پرس میں خوب شہور ہوا د پود پر کسس کی ماں اور ماں کا دوسرا شوہر مل کر سات برس کے ہرطر<sup>ح سے ظ</sup>لم كرت يہے .ان سات برسوں ميں ايك پوراسال ايسا بھى تعاجب ميں اسے دبوارس بنى المارى ميس مفبدكرك ركعاكيا اوروة عصوم بوراسال رتينى كى كوئى كرن كك بذ ويكوسكا ـ

ات صرف صبانی تشدد تک می و دنهیں سی بلکھنسی تشتر د کے والعا

ہمی دل بلاینے والے بیں ، ایک طلاق یا فئہ خاتون ڈ اکٹرنے لینے ایک سفار نکار دوست کے کہنے پراپنی چارسالہ مچی کوھیوانی خواہش کی تعییفٹ چرطھا دیا اور حدید کہ اس کی نظروں کے سامنے بیسب کچھ بھوا۔

آب سومیں کے کہ ان واقعات کافلموں اور ٹی وی سے کیا تعلق ہے، تو سُن لِعِیُے کہ اوُں کے دلوں کوشفقت سے محروم کرنے میں سہ جے بڑا کا تھاسی گرو کا ہے جسے آب ٹی وی کہتے ہیں اور پر بان صرف پاکستان کے مولوی ہی نہیں کہتے آب کے مُرشد اور پ والے بھی کہتے ہیں ، جن کی زبان سے نکلی ہوئی گہ بھی ہما ہے باں آسمانی وجی سے کم نہیں بھی جاتی ۔

پیرس کی عدالت کے ایک ا برنفسیات دونائی گھر کی گوائی ا بالینجار کا کہنا ہے کہ سس طرح کے اکثر جرائم

کے پیچھے ٹی وی کا کا تھ ہوتا ہے ، فرانسیسی رسالے الویوان سنے ٹی دی

پر وگراموں کے ایک ہفتہ کے بجزیہ کے بعد تبا یا کرمرن ایک ہفتے میں ٹوئی

پر وگراموں کے ایک ہفتہ کے بجزیہ کے بعد تبا یا کرمرن ایک ہفتے میں ٹوئی

پر وقت کے جیسوں تر بجری آبروریزی کے بندرہ ، جنبی میں اورا یداورا ان ان کی سامنے اورائی دوسے کرمطابق فرانسیسی مجیسال

میں بارہ سوگھنٹے ٹی وی سکریں کے سامنے اور نوسو گھنٹے سکول میں گذارتا ہے ،

میں بارہ سوگھنٹے ٹی وی سکریں کے سامنے اور نوسو گھنٹے سکول میں گذارتا ہے ،

اس سے آپ خود فیصلہ کرایں کہ ان کچوں کا اصل مربی اور اسٹ نادکوں ہے ،

فی دی یاکہ سکول ؟

کہیں ہس نے المحنی المح

کراچی کو دیکھ لیجیئے ، جہال روزامذ دس بیس لاشیں اُٹھ رہی ہیں۔ گلی گلی میں جنازے بڑھے جا رہے ہیں

نوجوانوں كوبىدردى سے قىل كيا جار لاسے .

جنگل کے درندے بھی انتے نو فناک طریقے سے لینے جیسے درندوں کو مُوسن کے گھامٹ نہیں آتا دنے ہوں گے ۔ جنننے نو فناک طریقے سے کلم مُرجِننے والے مسلمان لینے مسلمان بھائیوں کو ذبح کراسے ہیں ۔

ایسے نوجوانوں کی نعشیں ملی ہی جمنعیں متل کرنے سے قبل شدید ا ذیتیں بگی ٹی ہیں ڈرلمشین سے حبم میں سوراخ کئے گئے

جم سے نازک حصول کوسگریٹوں اور آگ سے داغا گیا۔ مار مادکر بڈیاں توڑ دی گئیں۔

بليدُ سع جسم كوچيراكيا اورمخنلف نعرب كله شيد كنه .

اوربيسك كجه كرسف والأكون سب ؟

مسلمان نوجوان ؛

و مسلان نوجوان عن مدد كا انتظار شمير كفظوم بيكر بسيبي .

جس كى مددكا انتظار بوستنياكى مائين بينيس كررسي بير.

و مسلمان لبنے ہی کلم گومھا ٹیوں کے لئے درندے کا رُوب اختبار کرچکا ہے،

السانعليم سے كوئى واسط نہيں ، اسس كے القوں بس كا بين نہيں كاشكون ا

جولوگ گرفنار موئے ہیں ان میں کسس بارہ سال کے بچے عبی ہیں اور بندرہ

سال کے فوجوان کوکٹرٹ کے ساتھ کیڑے گئے ہیں

قتل د غارت کری کے علا وہ بنگوں میں ،گھروں میں ،فیکٹر لوپ میں ،چورا ہو پر ،مٹرکوں پر ، ڈاکہ زنی کرنے والوں میں بھی اکثر میت نوجوانوں کی ہے۔ ان نوع پر کوفتل وغارت گری کس نے سکھائی ہے ، ڈاکدننی کا رہت م کس نے دکھایا ہے۔

اگریئر دے کیا جامعے نوٹا بت ہوگا کہ اس میں سب سے زیادہ حصر ماردہ اُ اگریئر دے کیا جامعے نوٹا بت ہوگا کہ اس میں سب سے زیادہ حصر ماردہ اُ پر مبنی فلموں کا ہیں۔ وہ جو کھی سسکرین پھینوعی الذا زمیں دیکھتے ہیں اسے گلی کوچوں میں حقیقی الذا زمیں کرنے کی کوشسش کرنے ہیں۔

ان کی زبانوں پروہی ڈائیلاگ ہونے ہیں -

وہ ایمر وں جیسال س اورائنی جیسے جوتے پینتے ہیں ، انہی جیسی بالوں کی تراش خراش کرتے ہیں ، انہی جیسے کا تراش خراش کرتے ہیں ، انہی کسطرح منہ کو بگاڑنے اورائنی کی طرح چیسنے کی کوشندش کرتے ہیں ۔

صحّت کا صنیاع مناتع ہوتی ہے، دوصحت اور

تندرتی ہے، بینائی کمزور پڑجاتی ہے، دماغ متاثر ہونا ہے، زیادہ دیر بیٹینے سے مہنم کانظام بھی خراب پڑجاتی ہے۔ کرٹی وی کے رسیالوک بڑے شون سے اپنے ہاتھ وں اپنی اور اپنے بچوں کی صحت تباہ کر لیتے ہیں، آپ چھوٹے جھوٹے ہیں۔ آپ چھوٹے جھوٹے ہیں کے دنظری کمزوری کی وجہ سے چیٹمہ کیا تے ہیں۔ بیجوں کو دیمیس کے کہ نظری کمزوری کی وجہ سے چیٹمہ کیا تے ہیں۔

رات کو جلدی سونا اور جیع جلدی المناصحت کے لئے جوافا دیت رکھتا ہے ، اسے دنیا بھرکے ڈاکٹر اور محکا زنسیم کرتے ہیں گر گھرس ٹی دی کی موجودگی میں رات کو جلد سونا نقریبًا ناممکن ہے ، رات کو بارہ ایک بجے ک جاگنے کا تو عام معمول بن جیکا ہے اور بعض خصوصی مواقع پر رات بھر کی نیند قربان کردینا بھی ایک عام سی بات ہے ، اس بناد پر عقلمند لوگ اگر ٹی وی کو ٹی ہی کہتے ہیں تو سرگر غلط نہیں کہتے ۔ جرمی کے مشہورڈ اکٹر والٹر او لرسف طویل تجربات اور تحقیقات کے بعد لکسا ہے کہ ب

ا بعن جبوشے چوٹے جانور جولئی دی کے سامنے رکھ دیئے جائیں تواس کی سکرین کی شعاعوں کی نیزی سے کچھ دیر کھے بعد بدمر جائیں ؟

یہاں کراچی میں ایک لڑکی و ماغ کی رگ پھسٹ گئی ، و ماغی امراس کے مشہور ہسپیشلسٹ ڈاکٹر جمعہ خان نے معاشنہ کرکے تبا دیا کہ" یہ وماغی رگ ٹی وی دیکھنے سے پھٹی ہے ؟

عسی تصویر کامپور ماہر ڈاکٹرا کاروب " ٹی وی کی شعاعوں سے کینسر جیسے
مہلک مرض کا شکا دہوگیا۔ اس مرض سے نجات کے لئے چھیا فرسے دفعاس کا
مرح ہی آپرٹ کیا گیا۔ گراسے کوئی فائدہ نہ ہوا، اس کے بازوا ورج رہے کا کافی
حصہ کٹ کر گیا تھا۔ اس نے مرنے سے بیہے جان کمنی کے عالم میں نہایت
کھی کے ساتھ کہا تھا۔

ا گھروں میں ٹی وی کا وجودا کیس جان لیواکینسر کی انندہے ہو بچوں کے صبحوں میں دفتہ رفتہ سراست کر المہے "

آئکموں کے ایک مشہور ڈاکٹر "این این سود "فئی دہلی ہیں الکچر دیتے ہوئے تبا یا کرسینا اور ٹیل ویڑن دیکھنے سے آئکموں کا مرض کا کو کو کا روس میں ایک موسک آہے ۔ آگر آپ لوگ مولوی کی بات اس لئے کو وہ دقیا نوسی ہے توان ڈاکٹروں ہی کی بات مان لیس کیونکریں تو ماڈرن اور حب دینعلیم یا فتہ ہیں ۔ اینموں نے ٹی وی دیکھا بھی ہے اور اسے آئی ہیں ۔ اینموں نے ٹی وی دیکھا بھی ہے اور اسے آئی ہیں ۔ ایس پرطویل تجربات کئے ہیں ۔

دولت كامنياع إن الما المائع بولي من الع بولي مائع بولي ماء و قَيِمَى فِي وي سيت وستياب مِن ، لوك قرض الماكر ، بيسه بجاكر ، بيت كاش كر اوشوت ہے كر ، حوام مال كماكر يسيىط خريدتے ہيں -ال سے اگر اللہ کی رضا کے لئے مسجد کی تعمیر کے لئے ، مدرسہ کے طلباء مے لئے یاکسی فلاجی اورساجی کام کے لئے کچھ دینے کے لئے کہا جائے نواس القدالة سے اپنی ملینی اور عربت طام رکرتے میں که دل چا ہتا ہے کرجو کچے جیب یں ہے دہ عی ان عزیوں کودے وا ملئے۔ يم في ايسے ايسے وكوں كو د كھا جو ذكو ة خيرات كر بجوں كا بيك التين مُركفين رنكين في وي ديجتين-فی وی کے ساتھ اب وی سی آر رکھنے کا رواج ہوگیا ہے اکرونی عرياں اور خش قلير د كيسا چاہيں وہ بلاروك ٽوك ديھ سيں۔ کئی لوگ نی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے باہر کے ممالک میں محنت مزدوں کے لئے جاتے ہیں جب داپس آتے ہیں توادر کچھ اپنے ساتھ لا میں یا نہ لا میں ،ٹی وی اور دی سی آر صرور لاتے ہیں ، بلکہ حد نوبہ ہے کہ ہا سے سجاج کرام جب حج اور عمرہ جبی مقدس عبادت سے الغ ہوكر آتے ميں قوان كے ايك الحقين نياج موتى ہے اور دوك الحق یں ٹی وی یا وی سی آدم و تاہے - اسی لئے تو کہاجا تاہے کہ لوگ حرمن شریفین ایان سے جاتے ہی گرسامان ہے کر آجاتے ہیں ۔ اور میں اسے تحورًا ابدل كروں كہتا ہوں كرايان لينے جاتے ہي اور شيطان كے

الرااجات بن

وی سی آد کے لئے بھر ویڈلوکیسٹوں کی صرورت ہونی ہے بھن لوگ قرکرائے پر لے آتے ہیں اور بعض اپنی خرید تے ہیں ،کٹی حضرات نے تو سینکڑوں کی تعدا دمیں کیسٹیس کھروں ہیں جمعے کردکھی ہیں ۔ پوری لا مرر پی ان کیسٹوں سے بناتے ہیں اور کس پر فخرکرتے ہیں ۔

ابک صاحب کے ہیں جانا ہوا۔ بین نے ایک جانب نظرہ ان توکیسٹوں کا ایک صاحب کے ہیں جانا ہوا۔ بین نے ایک جانب نظرہ ان توکیسٹوں کا ایک انبار تھا اور کہنے گئے کیا کریں مولانا انسی صدکر نے ہیں جمیوری ہے ،کون جائیگا بازار باربار۔

اللہ اللہ اللہ اللہ دکھینے مجبوری طاخطہ کھیے ،گویا بھے اگر کھر میں انکاروں کا دھیر لگانے کے اگر کھر میں انکاروں کا دھیر لگانے کے لئے کہیں گے نوعبی میر صفر در پر مجبوری ان کی ٹوئیٹ صفر در پر میں گئے لگا دوں ہیں چھولا نگ، لسکانے کے لئے کہیں گئے تو میر چھالا نگ بھی لسکا دیں گئے ،کیا کریں بچا اسے مجبور ہیں ۔

الشرتعالیٰ کاحکم تو یہ ہے کہ لے ایان والو اِنودیمی اس آگ سے بچو اور لینے اہل دعیال کوہمی ہس آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پنچر ہوں کین آج کے اڈدن والدین خودہمی اس آگ ہیں جانے کی تیادی کریہے جیں اور اپنے اولا کوہمی اسی آگ کا اہدھن بنا ناچاہتنے ہیں توگویا ہے

خود لو ڈویے ہیں تھے کومی سے ڈوبیں سکے صنم

تویوں دولت ضائع کی جا دہی۔ ٹی دی پر ، وی سی آرپر ، کیسٹوں پر بجل کے بل کی ا دائیسگی پرا وربیمران مردوں اورعورٹوں کے بھاری بھر کم معادضوں پر ؟ جو ان میں کام کرنے ہیں ۔

کافی عرصہ پیلے بعض اخبارات میں ایک فلم کے بارسے بیں اوراس کے مرف ایک مین کے اخراجات کے بارسے میں پڑھاتھا۔ اس سے ا مذازہ لگاجا سکتا

مع كدان لغويات بركتنا خررح المتاسب اس رلورس بين نيا ياكيا تفاكر العد میں ایک ما انڈی تقری " بنائی جارہی ہے بھیں میں صرف کے سمنط كاايك ين فلما ياكيا بيع السسين من ايك ادا كاركومينك برسوار تكايا گیاہیے بہسسین کی فلم بندی دوسفتوں میں کل موٹی اورصرف مس ایک منظرك فلماني يدوولاكه والرزروزانة كاخرجهايا بعنى كل خرح العالس لكم والريك فلم كاعكس بندى تنين براعظمول كيجيه ممالك اولامركميه كي جهم رياسنون مين موئى ہے بس فلم كے لئے تقريباً چھ سرارچوہے اوراكي براد مشين دويش ستعال كشكة - ووسيدا د كارون مي ايك بزادساني ایک عدد سنیر، پایخ گرمچه، د و کچهوے جن کا وزن نین سولونڈ ہے پیس ككوڑے اور پاین اونٹ شامل ہیں جب كماس فلم میں دوہزار ايكٹرزنے \_اورا كميرز خوكرا نقدرمعا وصد بيتي بي، بَي اورآب شايد س كالصور عبى أركسيس بعبض فشكارون كوابك ايك فلم میں کام کرنے کا تیس تنس لاکھ ڈالرمعا وصنہ دیا جا "اسمے اور دن بدن ان کے معاوضون بساضا فيهى بوتا چلاما الب

وہ لوگ جوج ، قربانی اور مساجد و مُدارس کے سیسے میں ہونے والے اخراجات پر ناک بھون چرجاتے ہیں ۔ اور لوگوں کے جذبات اُ بھارنے اور اہمیں اپنا حامی بنانے کے لئے کہتے ہیں کہ اگریک ڈیساجی اوارول و فلاحی مسینالوں کی تعمیر برخرج ہوتا توہزادوں کا بھلا ہوجا تا -

بیسے نوگوں سے سوال کیا جاسکتا ہے کہ آپ کو اس سَر طے کی تو فکر ہے جو محض اللہ تعالے کی رضا کی خاطر، نغوس اور اخلاق سے تزکیہ سے لئے خرج ہوتا ہے لیکن سے خطیر قم کا آپ کھی ہولے سے نام بھی نہیں لیتے، جو فیاشی اورعُر یا بنیت کی نزویج اورانسانی اخلاق اورکردارکوتباه کرنے کے لئے خرج ہودہ کی سنے میں انوائی کا منہ کھول دینے الے مراب دار انسانیت کے کوئی ایسے مخوار نہیں ہیں کوانہیں اپنے سرائے کی کوئی ایسے مخوار نہیں ہیں کوانہیں اپنے سرائے کی کوئی فلر نہو ملکہ وہ لینے خرج کئے ہوئے پیسے سے کئی گنا ذیا دہ عوام کوفلوں کے کمکٹ اور ویڈ ہوکیوں میں کہ ککٹ اور ویڈ ہوکیوں کے کہ کروصول کر لینے ہیں۔

مشرم وحیا کا ضباع المائی پربردخی پرگراس سے ضائع ہم مشرم وحیا کا ضباع المائی ہے وہ حیا ہے ، حیا دایان کا عبر اورسلمان کا دلور ہے۔ بخاری اورسلم میں حدیث ہے کدرسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا :۔

'ٱلكَحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ -

حیاء ایمان کی شاخ ہے۔

حیادانسان کوبہت سادسے گنا ہوں سے بازدھتی ہے ،عربا نیت،
بدکاری ، دشوت ، فسق وفحور ، بہتان تراشی ، جھوٹ ، خیا نت ، وعدہ خلانی،

ان تام گنا ہوں کے ادتکا ب سے انسان کو جیاد روک لینی ہے اور جب حیاد نہ ہے تو ان سب گنا ہوں کا کرنا اس کے جیاد روک لینی ہے اور جب حیاد نہ ہے تو ان سب گنا ہوں کا کرنا اس کے لیے آسان ہوجا تا ہے دسول الشرع نے اللہ علیہ ولم نے فرا یا :

إِذَا لَدَ تَسْتَحَى فَاصَّنَعُ مَا شِئْتَ ( بِعَانَى ومسلم)

جب جياء مذيه وبجرجو جام وكرو-

جىپ دە ركا وٹ ہى نەرىم جو آنكىموں كو حيسكا دېنى سىپے، جو قدىوں كو روك دىتى سەجو دل ميں طوفان سابر پاكردىتى ھەنۇ أب جو چا ہوكرو، تىمىيں كوئى روك نېرىں سكة ـ فلموں اور ڈراموں نے ہماری قوم پرچوستے بڑاستم بھایا ہے وہ یہ ہے کہ اسے حیاء سے محروم کر دیا ہے مائیں فلیشن کی دلدادہ بنگئی ہیں

بیٹیاں اچھنے کو دنے اور تھرکنے ناچنے والی بٹلیاں بن کررہ گئی ہیں۔ بہنوں کے مَرسے دویٹے اُر گئے ہیں .

بیویاں گھروں سے زیادہ کلبوں ہیں جا کرخوسٹس ہوئی ہیں۔ مامد چیکی ندنقی ، انگلسٹس سے جب بیگانہ نقی اب ہے شمع انجن پہلے چراغ حسن نہ نقی

ہمارے بل جونلمیں نبتی بیں ان میں جوموضوع سے زیادہ غالب ان میں جوموضوع سے د و وعشق مع الفسق ہے ۔

کیے ذہن کے اول کے جب ان عشقیہ داستانوں کو دیکھتے ہیں تو نود ان کے ذہن پر بھی عشق کا بعبو ت سوار ہوجا تاہے اور بعض کے ذہنوں بر تو کھاکس طرح سوار ہوجا تاہے کہ بھی اُترنے کا اہم ہی نہیں لیتا۔

عين كالمعبوت علام مستدني عنماني صاحب دائت

سرکاتہم العالیہ کی کناب از اشے " میں مذکور ہے ۔ جو کہ انھوں نے ۲۲ اپرلی سائے لاء کے روز نامہ شرق کے حوالہ سے ذکر کیا ہے ۔ فرالم تنے ہیں ۔ "را ولینڈی کے قریب ایک الرکے عمر فاروق نے تیروسال کی ٹمری ایک فلم دیمی تھی جب کہ وہ چہی جاعت میں پڑھتا تھا ۔ اس وفت ایک فلم کی میروئن کے عشق میں مبتلا مہو گیا اور میم آرک کودی سے وہ اس فلم کی میروئن کے عشق میں مبتلا مہو گیا اور میم آرک کودی سائے آگر اس کے والد نے اسے گھرسے کیل جانے کی مدایت کی ہوایت کی اوروه المهور جلاآیا، پھٹے پر انے کیڑوں میں ملبوس خورد عرفادی
جس کی ماں اسے ڈاکٹر یا بڑا افسر دیکھنے کی تمنی تھی، اب حشیوں
کی طرح المهور کی مٹرکوں پر مارا مارا پھرتا ہے اور محنن مزدوری کر
کے جو بیسے حال کرتا ہے انہیں اپنی پسندیدہ بیروٹن کی فلمیں
د کیصنے میں صرف کر دیتا ہے ۔ کس نے مذکورہ بیروٹن کی ایک
فلم ۱۳ مرتب اورا یک ۹ مرتب دیکھی ہے ۔ وہ جب انجارشر ت
کے دفتر بیں بینجا تو اس کے کیٹروں بینوں کے دھیتے تنے اس سے
دجہ پوچی گئی تو اس نے اپنایا بیاں با زود کھا یا جس پر بلیڈ سے
مذکورہ بیروٹن کا نام کھودا ہوا تھا۔ کس سے قبل دہ بازوکو جلا
مذکورہ بیروٹن کا نام کھودا ہوا تھا۔ کس سے قبل دہ بازوکو جلا

بہ ایک نوع عاشق کی داستان ہے جواتفاق سے اخباری چھپ گئی ہے در نہ سچی بات نو بہ ہے کہ ہماری فلموں اور ڈراموں نے ایسے عاشقوں کی لوری فوج فلفر موج نیا دکر دی ہے جو کہ آپ گر گر لڑکا لبوں کے سامنے ، فیکر لوی کے سامنے ، فیکر لوی کے سامنے ، ویکاٹوں کے سامنے ، فیکر لوی کے سامنے ، دوکاٹوں کے سامنے ، اشا اسے کرتے اور بازا دوں ہیں سٹیبیاں بجائے ، اشا اسے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ۔ ٹوجوان بہنوں اور سٹیبیوں کو دیکھ کرا در انہیں سُنا سُناکر یہ وہی فیش گانے الا پنے مگئے ہیں جوافھ بیسے فلم میں میروکی زبان سے سنے ہوئے ہیں - ان پرعشق کا بھوت کچھ اس طرح مسلط ہوجا تا ہے کہ بندگر ایں و آل سے فائع ہوجاتے ہیں ، ندگھر کا خیال نہ بوڑھے والدین کا احک س ۔ اپنی عرشت بی گئواتے ہیں اور فا فدان کی خیال نہ بوڑھے والدین کا احک س ۔ اپنی عرشت بی گئواتے ہیں اور فا فدان کی بھی ران کوجو نے بھی گئے ہیں اور ان میں سے بعن جیل بھی ہے جاتے ہیں ، ندگھر کا بھی برد ہیں کرتے ۔

جس کمت سے بیٹن کا بن سیکھ کر آنے ہیں۔ وہی میں سکھایا جاتا ہے کر میر جوتے بیجیل کی کو شرط یاں برلوگوں کے طعنے بیسب کچھ سماج کی دیواری ہیں ، جوتمھارے شق کی راہ میں رکا د ف ہیں ۔

تم نوعقاب مويا دمخالف سي كيول گلبراتي مو-

شقاوت کی انتها رو نے کامقام ہے کرتفری کے کہا پرجو اور دوستنو! منسے کانہ یں انتہا رو نے کامقام ہے کرتفری کے کہا پرجو زہر ہماری آنکھوں اور کانوں کے ذریعے ہما ہے قلب و د ماغ داخل کیا جار فی ارتباری آنکھوں اور کانوں کے س مقام پرسپنچا دیا ہے کہ ہما دانوجوان اپنی ہمانی و متہ داریوں سے آنکھیں بند کرکے غلاظت بھری ٹالیوں میں اپنی جرانی کو ضائع کر دیا ہے ، اسے نہ دوسرول کی بہن اور بیٹی کی عربت کا اِحساس ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی عزت کا ! حدنویہ کہ بسااو تات وہ غلبہ شہوت میں خی شتوں کو بھی ذامور ش کر دیا ہے ۔

دارالافیآ والارشا دیں ایشخص خود لبنے بارے میں فتولی معلوم کرنے
کے لئے آیا اس نے بتا یک میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کراکی محضن پروگرام دیجھ
رائج تفاء اچانک شہوت کی آگ مجرکر کے ٹھی ،آلۂ تناسل میں انتشار پیدا موکیا اور میں نے بوش شہوت میں ہے اختیا دائی ماں کو کیڑ لیا۔

ایک دوسراشخص اپنی شقا وت اور دلیا ہی قصة کھوکر لایا جبر کا خلام به تصاکرمیں اور میری بیوی اور میری بیٹی وی سی آر دیکھ لہے تھے۔ کچھ دیر بعد بیوی بستر پرجاکرسوگئی نوئیں نے اپنی بیٹی سے منہ کالاکیا اور کی طور برکیا بیوی بستر پرجاکرسوگئی نوئیں نے اپنی بیٹی سے منہ کالاکیا اور کی طور برکیا بیوی کو علم موگیا ہوگا اور بسس نے مجبور کیا ہوگا کہ جا وُمسلہ پوچھ کراؤ، ورید ایسے لوگ مسائل سے جیکہ بین کہاں بڑتے ہیں۔ تبلایے؛ اب بھی ہم کہرسکتے ہیں کراس ٹیم سے وا فعان حرف پرب میں ہوتے ہیں، ہما سے ہاں نہیں ہوتے .

نْ بِرَقْ بِبِرِعال نْ بِرِسِنِے كَا فَرِكُعائے گا تَدِبِی انجام المِلکت بِهِ كَا اورْسلمان كُعا كا تَدْبِی انجام المَاکست بِوگا ۔

وین کاخیبارع انهاک کی دجه سے ضائع ہوجاتی ہے وہ دین انہاک کی دجه سے ضائع ہوجاتی ہے وہ دین ہوجاتی ہے دہ دین ہوجاتی ہے دہ دین ہوجاتی ہے دہ دین کے دیا ہوں کامجموعہ ہیں ،ان میں مگنے سے اللہ تعالے کے احکا کو شنے ہیں اور رسول اللہ صلے اللہ علیہ وہم کے طریقے جبوشتے ہیں انسان میں متنا ذیا دہ منہ کم موتا جا تاہے ،اننا ہی دین سے دور موتا جلاجا تاہے ، اننا ہی دین سے دور موتا جلاجا تاہے ، ان میں گا ناہجانا ہے جس کے بالے میں اللہ کے دسول صلے اللہ علیم کم اللہ علیم دسول صلے اللہ علیم کا ادشا دہسے ،۔

ٱلْعُنِسْنَاء مِّ يُنِبِّتُ النفاق فِحْ گانا دل مِي نفاق كواگانا جِ جِيباكم التَّيِلِيكِ التَّيابِ النَّياء مِ التَّلِيبِ كَسَمَا يُسُنِّبِتُ النَّسَاء مِ إِنْ كَلِيتَى كُواكُا تَاجِ -

النوَّرُع (ابوداؤُد)

نضربن حارث نے لوگوں کوحضورعلالہ سلام کی دعوت سے دو کئے کے لئے گانے ہجانے اور قِص وٹرو دکی محفلوں کا انتظام کیا تھا۔

ن میں دوسری خرابی بے بردگی اورغر یا سیت ہے۔ مردعورٹوں کواور

عورنين مردون كوبيهجا بانه دكھيني بين-

سورةُ الاحزابِينِ المترنعاك نے صحابرام بطوال المعلیم المجعین سے خطاب كرتے موئ فرا يكد :-

اجب تم اذواج مطبرات سے کوئی کام کی چیز ما نگونو بَرِف کے باہر سے مانگو کس میں تما ایسے دل اوران کے دل کی خوب معفائی ہے و رسور الاحزاب)

ا گفتے والے صحابہ رہ اور جن سے ماگنا ہے وہ ازوائج مطہرات بینی صحابۂ کوام رہ کی روحانی مائیں ، جن سے کاح کرنا بھی حرام کیکن اس کے اوجود حکم یہ دیا گیا کہ جب ان سے کچھ سوال کرنا ہو توہیہ ہے کہ دو اوجود حکم یہ دیا گیا کہ جب ان سے کچھ سوال کرنا ہو توہیہ ہے کہ دیا گیا کہ اگر ہوئے سے اسی طرح دوسے مقام برا زواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ اگر ہوئے سے بہی کوئی تمصاری ساتھ گفت گوکر سے تولوج دار لہجے میں ان سے گفتگو نے دل میں تمصاری ساتھ گفت گوکر سے تولوج دار لہجے میں ان سے گفتگو نے کہ و تاکہ کسی کے دل میں تمصاری متعلق کوئی غلط خیال پریانہ ہو۔

جب ازداج مطہرات رہ کو صحابۂ کرام رہ کے سامنے آنے کی الوجدار آواز میرگفت گوکرنے کی اجا زنت نہیں تنی او آج نوجوان اوکیوں کو میک پ کرکے تھے کے لگا کرنیم عُریاں بکس بہن کرسکرین پر آنے کی اجازت کیسے تی جاسکتی ہے ۔

ان مبن تبسری خرابی یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہوجا تاہے اوروہ عباد سنہ سے کا فل موجا تاہے ہوگا کا دی گئی بازی لوگ عباد سنہ سے کا فل موجا تاہے ، آنکھوں کیھی بات ہے کہ کئی نمازی لوگ جنمیں فلموں اور ڈراموں کی عاوت پڑجاتی ہے ، وہ ان میں ایسے نہاک موجا تی ہوتے ہیں کہ ان سے نمازین متروک ہوجاتی ہوتے قضا ہوتا تو عام سی بات ہے مہوجاتی ہوتے ہیں کہ ان سے نمازین متروک ہوجاتی ہوتے قانوی دھمۃ اللہ علیہ فرلے تے ہے۔

ئیں کہ میں نے لینے استاد علیالرحمۃ سے سناہے کہ ایک شخص شطر ہے کھیل ہا تھا اور ان کالو کا بیا دیڑا ہوا تھا۔ اثنا عِشغل بیں کی نے آگر اطلاع دی کم لاکے کی مالت بہست خواب ہے تو کہنے گئے اچھا آتے ہیں اور پیٹرطرنج بین شغول ہوگئے ۔ تھوڑی دیر میں بھرسی نے آگر کہا کہ وہ مَرد ہے ، کہنے گئے کہ اچھا آتے ہیں اور یہ کہہ کر بھر شطر نج مین شغول ہوگئے یہس کے بعد کی نے آگر کہا کہ لڑکے کا انتقال ہوگیا ہے ، کہنے گئے کہ اچھا آتے ہیں۔ بیسوال ہو؟ سب کچھ ہوگیا یکن ان کو اٹھنے کی قونی نہ ہوئی ، جسب طرنج کی بازی خم ہوئی قوآپ کی آنکھیں کھلیں لیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔

یقین مانیئے کہ جیسے شطرنج وغیرہ کھیلنے والے دنیا وہ فیصاسے بے خبر ہوجائے ہیں اسی طرح فلموں کے سیامی ہرچیزسے بے خبر ہوجاتے ہیں بیر ایک شدیقسم کا نشہ ہوتاہے اور وہ اس نشہ کو پوراکرنے کے لئے جوری چکاری سے بھی یا زنہیں آتے ۔

میرے بزرگوادر دوستو! کی نے سیدھے سا دھے اندازی آب حضرات کے سامنے فلموں اور ڈواموں اور ٹی وی دینرو کی چندمو ٹی موٹی خرایا بیان کردی ہیں، جن سے یہ نابت ہوجا تاہے کد ان میں ضائع تو ہہت کے موجا "اہے لیکن حامل کے بھی نہیں ہوتا۔

وقت ضائع ہوتا ہے دولت ضائع ہوتی ہے۔ محت ضائع ہوتی ہے۔ مشرم و حیا ضائع ہوتی ہے نشی نسل ضائع ہوتی ہے۔

وین ضا تع ہوتا ہے۔

اگرا تنا کھ ضائع ہونے کے باوج دھی ہم ان چیزوں میں نہک سمنے میں قرحقیقت میں بڑے خسامے کی بات ہے، ید دنیا کابھی خسارہ ہے اور آخرت کابھی خسامہ ہے۔

كي عرص قبل شهوردساك خنم نبوت بين ابكشخص في ليف علاقة من بيش آف والا ايك وا قعد كه كري الفا صحت وخطا الشر تعالى جانا به والما الله تعالى جانا به والما با تعاكر:

رمضان المبادک کی بات ہے کہ افطاری سے کھ دیر ہینے ان فریش سے کہا "او میرے ساتھ مل کر افطاری کے لئے تیاری میں میری مد دکرو" بیٹی نے جواب دیا ، امتی ! مجھے توفی دی پر بروگرام دکھنا ہے وہ دیکھ لوں تو پھر کام کردں گی۔ پر بردگرام دکھنا ہے وہ دیکھ لوں تو پھر کام کردں گی۔ بر کہد کر وہ او برچھیت برجگی گئی۔ کرے میں کی وی سکا تھا اس بر کہد کر وہ او برچھیت برجگی گئی۔ کرے میں کی وی سکا تھا اس روکی نے ماں کے ڈرسے کہ ہیں مجھے ذہر دینی کام کے لئے اُٹھا کر نہ لے جائے ، وروازہ بھی اندر سے بندکر لیا ۔ اوھر ماں بیٹی کو آوازیں دینی دہی ، بیٹی نے ایک بنسنی ، کافی وقت گذرگیا

گھرمیں سسب مَردیمی آگئے ، افطاری ہوگئی ،لیکن لڑکی ایچ کک كرس سينبين على، ان في درواز وكشكورا إنوا ندرس آوا زندائى ، ولى مِن دُرگيا ، كسس كى باب اور بها يُون سے كما امخوں نے دروازہ آؤڑا۔ اورا ندر دہشنل ہوشے نوکیا د کھنے ہن كه ده الملكي دين يرا و نده منه يلى سيد يهس كود بجها نوره مر حیث کی تنی -اب حالت بہ ہمنی کدام کی زمین کے ساتھ جیٹی ہونی عتى ، المقان سے نہیں المتى تقى ،سب س كو الما أضا كتا-گئے۔ اب چران کرکیاکرں کسی کے ذہرن میں اچا کک ایک بات ٱ ثَي يهسس نبے جواُ مُدُكُر بُيُ وي كواُ مُعالِيا تولاً كي بھي اڻھي ،اب نوبير بواكد أكر في وي أيضات نواط كي الصتى ورند بالكل كوئي سس كويد الماسكة - آخرا مفول في اللك ك سابقه في وى كويمي ألمايا ، اور اسس كونيجي لائد اوعنل في كركفن وغيره يبناكر حبب جنازه المُعا يا توحيرانِ ره سكَّتْ كرچا ريائي تُونُس سيمُس نهيس مونى ، بالاخر انہوں نے ٹی وی کو اٹھایا اور فیرستنان کس لے گئے ،اب کھو نے لڑکی کو قبریس دنن کیا اور ٹی وی کواٹھا کرگھرلانے لگے ہوں ہی امھوں نے ٹی دی اٹھا یا نؤمیت فبرسے اسرآ پڑی ،اہنوں نے ېيمرسس كو دفن كيااور ئې دى كواٹھا يا تو پيمرسين با سرآ پيرى - اب تو سب کوہنت پریشانی موئی اعفوں نے اٹوکی کوئی دی سمیت فریس وفن كرديا "

اب اسب كا بوحشر موا موكا وه الله بهى بهتر حا نائب . إرساله ختم بوت

معنت دوزه جلد > شما ده ۱۸)

اسی سے منا ملنا ایک دوسراوافعہ بیان کیا گباہے عداب فریس دمنا تفااوردوس

ریاضیں، دونوں میں گہری دونوں ہی دونوں ہی دیندار اور برمیز گار تنے، ریاض
دیاضیں، دونوں میں گہری دونوں ہی دونوں ہی دیندار اور برمیز گار تنے، اپنے بوئی
دی سے گھروانوں نے بہت ضدی کہ وہ گھریں ٹی دی خریدلیا کچھ دفوں کے
اور بچوں کے اصرار براس نے لینے گھروانوں کے لئے ٹی وی خریدلیا کچھ دفوں کے
بعد ہس کا انتقال ہوگیا، جدہ و لئے دوست نے اس کوئین مرتبہ توا بین کھیا،
مرمز تنہ ہس کو عذا ہے کی حالت میں با یا اور ہس نے خواب بی تینوں مرتبہ س

خدا کے لئے میرے گھروالوں سے کہوکہ وہ گھرسے ٹی وی کو کال دیں کیونکہ جہتے ان لوگوں نے مجھے دفن کیائے ، مجھ پر اس ٹی دی کیوجہ سے عذا مبلط انتخا وہ لوگ س بے حیائی سے مزے لے دیے کیونکہ میں اور میں عذا بیں گرفنا رموں ۔

میں اور میں عذا بیں گرفنا رموں ۔

ر ر ر

مِدّه والا دوست جہا زکے ذرابعہ ریاض بہنچا اور سے گھر والوں کو خواب سنایا اور پیمی تنایا کوئیں نے بین مرتبہ ایسا دیکھا ہے ، گھروالے سن کررو نگے ، ہس کا بڑا بٹیا اٹھا اور غصے ہیں ٹی وی کو اٹھا کر ٹیچا اور سسے کروئے کرنے ہو گئے اٹھا کر کوڑے کے فوبے میں پھینک دیا ۔

عِدَه والا دوست جب عده واليس سپنجا، تواس نے بھر دوست كوخواب ميں ديكھا كسس باروه الجھى حالت ميں تھا، كس كے چہرے برايك روئى تھى، كورعا دى كه الله حل جلاله تجھے همي هيديتوں سے كورعا دى كه الله حل حال الله تجھے همي هيديتوں سے منجات دلائے جس طرح تونے ميرى بريشانى دوركرائى " (رساله ئى دى كى تباه كارياں) محرم سامعین افلموں اور دُراموں میں جو قباحیں اور خرابیاں بائی جاتی ہیں وہ مُیں نے انہائی اختصار کے ساتھ ایک میں ہوتی اور کی ہیں کہ دوا در دو چا دکھ برے انکل واضح ہیں ۔ اگرا ب عزم کرلیں اور ہمت سے کام لیس تو افشاء اللہ تعالمے ان کا چھوڈ ناکوئی مشکل ہمیں، بیشک محمت سے کام لیس تو افشاء اللہ تعالمے ان کا چھوڈ ناکوئی مشکل ہمیں، بیشک کچھ دنوں کک دل می گا ۔ آرزوا ورامنگ بھی بہیدا ہوگی ۔ دور سے جب آب کے دول ہے ہے۔ اور کی سے مناظر بیان کریں گے تو دل ہے۔ اس بر وگرام کے دلچسپ مناظر بیان کریں گے تو دل ہے۔ اس بھی پیدا ہوگی کہ کاش میں بھی دیھولیتا ، کین آب ہمید کریں کہ ۔

آرزو میں خوں جوں حسرتیں یا مال ہدں
آرزو میں خوں جوں حسرتیں یا مال ہدں

اردوی ول اول سرول المرول الله الله مح

دیکھی گھرے دوسے وافراد بھی متاثر ہوں کے اور انتاء التران بیں سے بھی کوئی ندکوئی باہمت آب کے نقش قدم ہر چلنے والا پیدا ہوجا بُرگا۔

ادر بھائی آخری بات بہ ہے کہ جب کک بچنے کی نونس نہیں ہوتی اس قت ملات کے کہ جب کک بچنے کی نونس نہیں ہوتی اس قت ملات کک کم از کم دل سے بی ان علاق کا کہ کہ کہ کہ اس کے لئے جواز کے دلائل اور تا پلیس نلاش کرنے لگ

. گئے توہیر ہمارا خدا حافظ ہے۔ وہ علینا البلاغ



اكرآب كرى نظرس سام نعليات كامطالع كري كم تو يقينًا اعرّاف كري كرك كراسلام في جبت إكري المكرديا ہے، دل اور د ماع سے کرز ان کان اور نظر کے۔، ماس سے لیکر غذا کے۔، احمال سے لے کرا فکار کے۔ ما حول ا ودمعا شرہ سے ہے کرسیاسیت ا ورکومت کک برشعيه كابرجهت كااوربر بيلوكا يك بونا صروري ب دل یک برواطنی امراس داغ إك بوفاسدخيالات نظر اک بوممنوعات اورمحرات سے کان یَال بوراگانابجا نا ا درخیبت اورچنلی کے سننے سے زبان الديوما وه كُونى سے باس اک ہونجاست اور غلاظت سے فذا یک ہوفر مے حق کی آمیزش سے ساست کال ہو کروفریب سے ماحول اور معاشره پاک موظلم و مدوان ا در بے حیاتی د ع انبت سے "

## ياكىيىنىزگى

نحمدة ونصلى علىسَيْدِناوم،سولنا الكوبيرامابعد: فاعُوذُ بِاللَّهِ مِن الشَّيطِن الرجيعة بِسَعِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمَةِ وَيُنَذِ لَ عَلَيْكُو مِن السَّماءِ اوراللهُ تم براسان سے بانی بسائلہے مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُدْهِبُ كَيْمِينِ اللهِ إِنْ كَ ذَرِيعِ إِكَ مَانَ عَنْكُمْ رَجُنُ السُنَّيُ طِن له كَمُ رَكِمَ اورتم سے شیطانی وسوسہ کو د *در لکھے* ۔ (سوره الانفال ۲۰)

وقال الله تعالى في مقام اخر:---

مَا يُوِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ كَيْنَطُور بْهِينَ كُمْ بِهِ كُنَّ مَنْكُمُ لِكَ يِّمنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُشْرِر شِب دُ ﴿ لَلِكُ اللَّهُ كُويِمِنْ لَلْوَاسِمَ كُمَّهِ مِنْ اللَّهِ وَا صاف رکھے اور بیر کہ تم براین نعمت انام فرائے اور تاکم تمشکر کرو۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم

لِيُطُهِ رَكُمُ وَلِيْتِمْ بِفَعَتَهُ الْ

لَعَلَكُمُ تَسَفَّكُ وَينَ ٥ (المائدة)

الومالك اشعرى يضى الشرعندسي عن ابي مالك الاشعرى قال روایت ہے ،رسول الشرصلي شرعلية قال رسول الله صلى الله عليه نے فرما یا طہارت اور باکیزگی ایمان کا وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطُّ الَّهِ يَمَانِ نصن جفندہے۔ رمشکوٰۃ ۽ ٣٠)

گرامیٔ قدر ما صرین ۱ یون نوبرندمیب ، مرکلچر، سرنمدن، برشهراورسرملک

میں صفائی اور پاکیزگی میرزور دیاجا ناہے ۔ لیکن جس جامعیت اور کا ملبت سے ساتھ اسلام میں صفائی اور پاکیزگی پر زور دیا گیاہیے ، اتناکسی بھی دوسرے مذہب میں نہیں دیا گیا ۔

یدر پی معاشرہ پیں شہراور محلے کے گلی کو ہوں کی صفائی پرکٹری نظر کھی جاتی ہے گرو ہل قلد فی نظر کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا۔ تعیش جو گی اور داہر ب با منی صفائی اور نز کیہ بربڑی محنت اور دیا ضنت کرتے ہیں تیکن وہ ظاہری صفائی پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔

ر برا مرجہ میں ایک اسے است کی صفائی کا بڑا ڈھنٹرورا بیٹیتے ہیں لیکن انھوں نے افکان و معاملات کی صفائی بریمی لیسے کشائی نہیں کی بمئی ڈاکٹر اور بحیم صاف غذا اخلاق ومعاملات کی صفائی بریمی لیسے کشائی نہیں کی بمئی ڈاکٹر اور باک بانی کی جمیت اور صاف بانی کی اہمیت بربڑے لیکھی شبتے جس مگر حلال غذا اور باک بانی کی جمیت

کوانہوں نے سے محسوس نہیں کیا ۔

ہمر جہت ماکیزگی اگر آپ گہری نظرسے اسلامی تعلیمات کامطا میں ہمر جہت ماکیزگی کا مکر دیا ہے ۔ دل اور دماغ سے ہے کر ذبان کان اور نظر تک ، اعمال سے ہے کراف کارٹک، ماحول اور معاشر ہے لیکس سے ہے کرغذا سک ، اعمال سے ہے کراف کارٹک، ماحول اور معاشر ہے ہے کر سیاست اور حکومت نگ ۔ سر شعبے کا ہمر جہت کا اور مہر بہلو کے کرسیاست اور حکومت نگ ۔ سے ا

دل پاک ہُو باطنی امراض سے وماع پاک ہوفا سرخیا لات سے ۔ نظر پاک ہوممنوعات اور محروات سے کان پاک ہوں، غیبت اور چغلی کے سننے سے۔ زبان پاک ہو یا وہ گوئی سے لبائسس پاک ہو نجاست اور غلاظت سے، غذا پاک ہو غیر کے حق کی آمیز شسسے سیاست، یاک ہو محرو فریب سے

ماحول اورمعامشره پاک بوظلم وعدوان اور بے جبائی وعریا نیت سے
ان کی نشست میں میں اپنی ناقص معلومات اور مطالعہ کی دوشنی میں پاکیزگی کے باہ میں اسلامی تعلیمات آپ کے سلسنے بیان کرنا چا مبتا ہوں ، اللہ تعالیے سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو پاکیزہ بننے پاکیزہ د ہنے اور پاکیزگی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق مرحمت فرمائے ۔

دل کی باکترگی است کرتے ہیں تر ایک کے بات کرتے ہیں تو ہیں تر ایک کے بات کرتے ہیں تر ہیں تید کرانے میں ترکیب اسلام خرسب سے زیادہ وزود المن کی صغائی اور دل و د ماع کی پاکیزگی ہر دیا ہے جسے فرآن کی اصطلاح میں ترکیب کما گیا ہے۔

سورة البقره اور بعض دوسرى سورتول بين الترتباك في بكاكم صلى التر ما على الترتباك في بكاكم صلى التر الترتباك في المراحث من التربيات في المراحث من المراحث ال

لَقَدُ مَنَ اللهُ على لمُومنين إذَ حَيقت مِن الشّرف (مُن اصال مان اللهُ مِن اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ ال بُعَثَ فِيهِم رسولًا مِنْ انْفُسِمِمُ بِركياجب كانبي مِن سے ايك بِعَم ال يت لوا عليهم الميت ويزكيهم مي جي اجوان كواس كي آييں بُره كرسا آ ويعلمهم الكتاب والحِكة ہے اور انہيں پاك وصاف كرتاہے ، اورانہیں گاب دیکہ دنیاہے۔ ابنیاءکرام دلوں پرمحنت کرتے ہیں اورانہیں گندے عقا مُداورخیالات سے پاک کرتے ہیں کیونکہ جب دل پاک ہوجا ہے توساراحیم پاک ہوجا تا ہے اورجب

یا ک کرنے ہیں نیونکہ جب دل باک ہوجائے توسارا جم باک ہوجا اسے وربب دل ہی باک نہ ہواؤں اسے جسم میں اور جسم سے صا در ہونے والے اعمال میں بھی ضاو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سہے ؛

فی انجسد مضغة اخاصلی جمم اکشت کا ایک مکولی، اگروه مسلح الجسد کله واخا فست ورست موجائ توساداجهم ورست مو فسد الجسد کله ، اَلَا دهی جا آج اگروه فاسد به وجائ توسارا جمم فاسد موجا آج اوروه دل ج

ونیا کے قانون سازوں، ریفارسروں ،لیڈروں اور ابنیاءِ کراس فرق میں اسلام کے درمیان ایک بنیا دی فرق برجی ہے کہ یہ لوگ ظ مركوسنوارنے، ظامركوبنانے اور ظامركو قانون كے شكينے ميں حجرانے ميں لگے رمننے ہیں ، نست نبٹے قوانین بنائے جانے ہیں تاکھرائم نہ ہوں ،چودی نہ ہودکینی نه مو ، ملاوٹ نه مو ، اسمىگلنگ نه ميو ، کسی کی عزنت نه کلئے ، ليکن مرسم کے قوانين کے با وجودسب کچھ موتارہ تا ہے ملکہ تخربہ نوبہ ہے کہ قالونی بندشیں عبنی طرمتی عالم ہیں اسی تناسب سے جرائم بھی بڑھنے جلتے ہیں - دنیا کے نرقی یا فنتہ مالک ہیں قانونی یا بندیوں کی بہتاست سے مجرموں کو کیٹے نے کے لئے جدید ترین گاڑیاں ہی جرائم پرنظ رکھنے کے لئے ٹی دی کیمرے ہیں ۔ پولیس کا دسیع نظام ہے ، بیکن اس کے با دجو د و بال بیوریا **ں بمی ہوتی ہیں۔ ٹ**اکینیاں بھی **ہونی ہیں، ق**تل و غارست گری بھی ہوتی ہے بخسب نہب اور وھوکد دہی مے کیس بھی ہونے ہیں بلکہ برسب مجھ مارے ہاں سے زیا دہ ہوتا ہے ، آخرکبوں ؟ اسلئے کہ ان کی ساری نوجہ ظاہر پر ہے ،

بالمن کو وه ا تنی ایمیست نهیں ویتتے ،جتنی ایمیست دینی چاہیئے ،سیکن ابنيائه كرام عليهم السلام زياده تؤجّه باطن كي درسنگي برشيني بي يكيونكم جب ول بدل جا ناہے توسب کھھ بدل جا آہے۔ و یکھنے کا ندازبدل جا بآہے۔ گو یائی کا کہجہ بدل جا ناہیے۔ زنده ربين كامقصدبدل جا بآسے . حسنسلون بدل جاتی ہے۔ جلوت بدل جانی ہے۔ ون بدل جانے ہیں۔ راتیں بدل جاتی ہیں۔ فرد بدل جانا ہے۔ معاشره بدل جا ناہے۔ محلہ بدل جا نا ہے۔ شہرىدل جاتا ہے ـ بورا مک بدل جا تاہے پاک صاف دل دالاانسان گریئرس اورلندن کی عشرت گا ہوں ہیں بھی

اربیرس اور تعدن می سنرت کا ہوں ہیں ہی چلا جائے تو دامن بچاکے لے آ ٹاہے اور اور نا پاک دل والا بذنسمت شخص مکدا در مدینہ کے بازاروں سے بھی گذاہے تو نسگا ہ بھٹک جانی ہے اور منکر ومعصیت کے کانٹوں میں الجھ جاتی ہے۔

حفرت ففيل ره فراتے ہيں:---البعن لوگ جانے طہارت میں سے پاک آتے ہیں اور بعض لوگ عانیہ كعبديس سے إسر آتے جي اونا پاک ہوكر آتے جي " جب دل کا تزکیها درصفائی ہوجاتی ہے تو دل میں ایک الارم سالگ جا ناہیے جو ہر عصیت پر ، ہرگنا ہ پرخطرے کی گفنٹی بجا دیتا ہے متوجها در موسندار کردنیا ہے کہ خبردار میر فارزاروا دی ہے، وأمن بجاكرملو احتياط سے قدم اُٹھاؤ۔ بریح کر رہو، کہیں ایسے مذہوکہ وامن تقوی مار تارہو حائے۔ رسول اكرم صلت الشرعليدوسلم سع بوجهاكيا مَالِّدُ تُمْ يَادَسُولَ اللهِ إِرْسُول اللهُ كَمَا مَكِما سِيعٍ ؟ جواب میں آئے نے گنا ونہیں گنوائے ، بدنہیں فرایاکہ شراب بیناگناہ ہے ، زناکرناگنا وہے ، چوری کرناگنا ہے، ڈاکدزنی کرناگنا ہے۔ بہتان تراشی کرناگناہ ہے، کم تونناگناہ ہے۔ به نهبین فرطا به ملکه بهت مختصر ساجوا ب دیا اورایک اُصول تلادیا مَا حَا لِكَ فِي صَدُّ رِكْ جوتمها رے دل میں کھٹک پُداکر دے جس کام کوتم ملاجھے کے سرع یہ کرسکو و مكن ه ب ، كس سے يجنے كى كوشش كرد -به اُصول اور فاعده جوآت نے بیان فرمایا ہے۔

یہ ہردل کے لئے نہیں ہے ور نو گئتے ہی خندے اور بدمیاش ہیں جو سرعام گناہ کئے
ہیں اور اس پر بالکل اوم نہیں ہونے بلکہ باصول ان دنوں کے لئے ہے جن کا تزکیہ
ہو جبکا ہو، جن دلوں میں خدا کا خوف اور آخرت کے محاسبہ کا ڈربیدا ہو جبکا ہؤ
لیسے انسانوں کے لئے ظاہری فالون کی کوئی خود ست نہیں، وہ جنگل میں ہی ہولگے
وکسی کے مال میں بکسی کے باغ میں کبی کی زمین ہیں نا جا ٹرز تھرف نہیں کریں گے۔
انہیں فالون کا بابند بنلنے کے لئے جیل کی کالی کو محمر لویں سے ڈر انے کی ضرورت
نہیں ان کے افدر کا سمٹم آؤ مینک طریقے سے انہیں خود ہی فالون کی بابندی کونے
بریجبور کر دے گا۔

جن کا ترکیم بردیانها جوری ڈکیتی عربوں کی عادت ان برکاری اور جوری ڈکیتی عربوں کی عادت ان برکاری اور جوری ڈکیتی عربوں کی عادت ان برکاری کی داستانیں فخریہ مزاج بن عکی نفی ،ان کی سوسائٹی میں جوری ، ڈکیتی اور بدکاری کی داستانیں فخریہ میں بیٹیں کی جاتی تقییں ۔شراب ان کی مہان نوازی کالازمی صصد بن می کئی ،گرابوداڈوی

اَنْتُمْ مُنْتُمُونَ كِيامٌ بِازْنِيسِ اَدُكِي .

نویدالفاظ سن کرحضرت عرضی الشرعم بسیاخته بهاراتھے۔ انتکا بنا بم بانگ ، حضرت انس بن مالک رضی الشرعنه فرائے بین کرمیں الوطلح دوا کے مکان میں لوگوں کو شراب بلار فریفا، کہ اسی حالمت میں رسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم نے شراب کی بڑت کا اعلان کراد یا ، الوطلح روا نے مجھ سے کہا کہ نکل کے دیجھو بیسی آ واڈ ہے ، منا دی کیا اعلان کرد فی ہے ، میں گھرسے نکلا اور وابس آکر تیا یا کہ ایک منا دی اعلان کرد فی ہے کمشراب حرام موگئ ہے الوطلح دوا نے کہا ، اچھا آگر بدیات ہے نوشراب گراوو، اور فرانے ہیں کواس اعلان کے بعدائنی کشرت سے شراب گرافی گئی کرمدینہ کی کلیوں میں سرا

پوئکه دل صاف ہو چیکا تما اس لئے بینہیں سوچاکہ آج محفل جمی ہوئی ہے، ساتی بھی ہے، پیا نیھی ہے، دوست واجبا بیجی جمع ہیں،آج پی لینے ہیں،کس کے بعد نہیں بیٹی گے ملکہ فریا باکدا کھوا ورمشکا توڑ ڈالو، اب اس ام الخبائث کے فریب بھی مبیں جاناہے، کھیں اس کا وجودہی نا قابل برداشت ہے۔

حضرت مرتدبن ابی مرندالغنوی ضی الترعندفتح کمدسے پہلے ایک بارکسی کا م کے لئے کمدکئے والی ان کی آشنا ابک طوالف بھی جس کا نام عناق تھا ،اگرچپر دامن کا ق تھا گرعناق نے انہیں کسی طرح دیکھ لیا، اورانہیں دعوت دی کہ آج کی دات میرہے لمِل گذا دوہ کین انہوں نے معذرت کردی کداب زنا حرام ہوگیا ہے۔ اس <u>لئے ک</u>ی نہا قرسب بهی نهیں بھٹک سکتا گرعناق تو پیچیے ہی ٹرگئی اور شور وغل کرنے مگی جھزت قرسب بھی نہیں بھٹک سکتا گرعناق تو پیچیے ہی ٹرگئی اور شور وغل کرنے مگی جھزت مر تذرصنی الله عند بعاگ کرا کیس پہاڑ کے غاربی جاچھیے، تنب جاکران کی ما ن مجی -امیرے بزرگواور دوستو! جب ہم دل اور داغ کی باطنی امراض بائے گی اور نزکیبر کی بات کرتے ہیں تریہ بات بھی ذہن یں رکھیں کہ دل کی پاکیزگی کے لئے سب سے پہلے اس بان کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں کوئی مشرکیہ عقبدہ نہ ہو، اگر ہما سے اندر ذرہ مرابر بھی شرک ہما نوم ایک المسلم الله الله الله الله كا فران ہے - انها المسلم كوك كَ بَعِينٌ (سورہ توبہ بنا) بیا بیش مشرک نا باک میں مشرک کی گند گی حبث عص کے اندر ہو گی وہ جنت میں سرگن نہیں جاسکتا مشرک کے علاوہ بیض دوسرہے باطنی امراض اور باطنی نجاسیں بھی ہیں، بن سے باک ہونا ضروری ہے کہیں بیرنہ سمجھ بیٹھیئے گا کیٹو کہ ہم شرک نہیں کرتے اس مئے ہمارا تذکیبہ ہوگیا ہے اور سم پاک صاف دل ود ماغ کے ماک میں ، اس

میں شک نہیں کو مترک سے اپنا وامن بچانا اور شرکیہ توہمان اور عفائد سے معفوظ مونا بہت بڑی سعاوت ہے لیکن ٹنرک کے ساتھ ساتھ ووسے باطنی امراض سے بھی حفا المت طروری ہے ۔۔۔۔۔۔ نودلسندی جمیر الغض وصد، خود عرضی ، بخل ، حرص وطبع اور بے غیرتی ، بیسب باطنی امراص بیں اور ہم میں سے اکثر لوكسى مكسى الدازيس ان امراص بين بستلا برون بي واورد بن او فات ابسامي بوناب كرم ليف خيال مين سمجيت بي كمهاس اندر مثلًا تكبر واحديس عاليكم وه جو تله ، جب كر تزكيد نفس كال درجه نك اس وذن تك نهيس بيني سكت جب تک کہم ان ر ذائل سے ابنے آپ کو پاک مذکریں ۔

فودلیندی اورحرص وطبع کے بالسے میں بہلی رسول السّرميلے السّرعليہ ولم كابر فران می نہیں معولنا ملہ منے آب نے فرایا،

وَاحْسَاالُهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله منبع وشيخ معلياع وأجحاب بين - (١) ايسى خوابش جس كاانسان الع المسَوع بنفسِيه وهواشيد هدت بن كرده جائے (۱) اليي حرص كي فات مشکوة متربیت مد ۳۵۵ کی جائے (۳) خودبیندی اوربیان نینور میں سے ذیا وہ خطرناک ہے۔

اسی طرح شہرت بہندی کے باہے میں آیٹ نے فرمایا: عن ابن عمر به قال قال رسول حفرت عبدا للدبن عمروسى التدعنبات روابيت سب كه رسول الشرصي الشرعليكم صلى الله عليدوسلومن لبس تُوب شمرةٍ في الدُّسْبا البسه نے فرمایا جس نے دنیامیں شہرین کالکس اللهُ تُوبِمذلة يوم القِيمة. پہنا ،انٹرنغائے لسے قبامست کے و ن وللت ، كالبكس يبنائے كا (مست كوه شربيت)

کے اسے میں آب صلی اللہ علیہ ولم کا بدفر مان ہمیشہ پن کیس نظر رہنا چاہیئے۔ حضرت عبدالله بوضعو درضي اللهعنه سے عن ابن مسعودٌ قال قال رسو روابت ہے رسول الله صلے الله علیه ولم نے الله صلى الله عليه وسلم لا يد فرمايا وشخص حبت ميس داخل نهيس ويحك الجنّة منكان فى قلبه مثقال کا جس کے دل میں ذرّہ برا مرکھی کمتر ہوگا۔ ذرة من كبرفقال رجلُ اتَ الشخص في سوال كياكانسان بيندكراب الرّجل يحبّ ان بكون تُوبةُ كه اسكے كيۇے اچھے موں اسكے جونے ليے حَسَنًا ونعله حسنا قال ات موں (نوکیا بیھی مکترہے) آب نے فرایا الله جميلُ ويحبُّ الجَمال كەللىجىل سے اور جال كولېندكرا سے، الكبريط والحق وغمط النَّاسِ الهذابة كمرنهب باكة كمريه سيكون كم مقالم

میں اِ ترانا ور لوگوں کو حفیر سمجھ اللہ علیہ ولم کے ان فرمودات برا ور کھے اللہ علیہ ولم کے ان فرمودات برا ور کھے اللہ علیہ ولم کے ان فرمودات برا ور کھے اللہ کے اپنے مِذبات وخیالات کا اہم میں سے کتنے ہیں جو خود پیندی ، شہرت پیندی اور کہر سے بچے ہوئے ہیں ، ہا ہے اکر تنا زعات اور لوائی حجاکہ ول کی جی نعود پیندی اور تکر ہے ، اگر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیا جائے اور نواضع اختا کہ لی جائے نو ہما ہے فور سے فید وجھکہ ٹے خود بخود ختم ہو جائیں کے جین خص کے ول میں کہر ہوتا ہے اس کے دل پرمہر لگا دی جانی ہے اور وہ نور مدایت سے ول میں کہر ہوتا ہے ، فر مان باری تعالی ہے ۔

کو کہ اللہ کی بُطبع اللہ عکلی کُل قلب اسی طرح اللہ تعالی ہم کردیتے ہیں ۔

مُد اللہ کی بُطبع اللہ عکلی کُل قلب اسی طرح اللہ تعالی ہم کردیتے ہیں ۔

مُد کَا اللہ کی بُطبع اللہ عکلی کُل قلب اسی طرح اللہ تعالی ہم کردیتے ہیں ۔

مُد کَا اللہ کی بُطبع اللہ علی اللہ اسی طرح اللہ تعالی ہم کردیتے ہیں ۔

الكرك علاوه بخض وحسدتهي البك خطرناك باطني بياري ہے حضرت زہر رضی الشرعنہ روا بین کرنے ہیں :\_\_\_ قَالَ رَسُوُلُ اللهِ صلَّى الله عليه رسول الشرصل الشرعليبرولم نے فرا ياتم ميں غیرمحوس طور بر) بیلی توموں کی بیاری ترا وسلمرد تباليكم داء الأمم كركشى بصالعنى كبينه اورحسد جبكه سبهارى قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقه لا اقول تعلق مونڈنے والی ہے، میں یہ نہنیں کہنا کہ بیر السَّعْرُولكِنُ تَحْلِقُ الدِّينَ ا بالوں کومونڈنی ہے بلکہ دین کومونڈ دینہے عات شخص حقیقت میں الله نعالے كي تقيم يرنا دامن موتام كيونكه و كسى کی عزت دیچه کرجلتا ہے بسی کا عہدہ دیکھ کر حبتا ہے ،کسی کے باس مال ودو اوراولا د دیکه کرهلها ہے اور ظاہر ہے کہ بیر چیزی اللہ ہی دیباہے ،عرت ڈک عزبت ونروت اور بلنداول اوربستيول كا مالك وہى سے ، برسب كچھاس كے علاو کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے اور بجبر کمال بیکہ حاسد کی آرزونس بہموتی ہے کہ وہ لغمن جودوسے کو حاصل ہے وہ مجھے حاصل مو یانہ ہو، اس کے باس مذرم کو ، و منحوا منحواه لینے ول کوگنداا ورنا پاک التا ہے اوراہنی نکیاں معى بر إدكر ابي كيوكر مسرو ، و بريد، رضى الشرعند بنى كريم صلى الشرعليد يهم س دوایت کرنے ہیں :

حدد سے بچواس لئے کہ حسد نیکیوں کوال إَيَّاكُمُ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ

طرح برب رما الب حس طرح آگ يَأُ كُلُ الحَسَنَاتِكُمَا تَأَكُلُ الشَّارَ الكرايول كونسك جانى ب

الحطث

ا به نو وه غلاطتب*ن اورنجاستین نفین جن کابراه می<sup>ان</sup>* اباب وسال إلى سيفىن بدء علاده ازي اسلام في ان

اسباب وساك كوجى حزام قرار دياسي جودل كونا پاک كرف كا ذرايد بفتے بيں - بيم كا فوق جوکید سنتے ہیں ادرا کھوں سے جوکی و کھتے ہیں، اس کا دل پراچھا بُرا ضرورا رُبِرَاہِ

اگر پائیز و کلمات اور صاف تنحری باتین سی تودل میں پائیز و خیالات بیابوں

ئے اوراگرگندی بائیں نیں گے اور ممنوعات اور محرفات کی طرف دیمیمیں سیمے توال

میں گندے جذبات جنمایس کے -اسی لئے ہمیں نظروں کو باک کھنے کا حکم دیا

گباہے اور نظری نب پیک ہوگی جب نظرول

كرحبه كالركها عائي كمي غيرم كم ليطرف نظرية الما أي جائي، فرمان بارى تعالى ب تُلُ لِّهُ وَعِيدُنُ يَغُضُّوا هِنَ آبِ مسلمان مردوں سے کہہ دیجے کاپنی

ن من بین کیس اوراینی شرمگا مول کی ٱبْصَادِهِ حُرِيكُ فَظُوًّا فَرِيْكُهُمُ

حفاظت كريى، به ان كيك زياده يأكيزگى ذٰ لِكَ ازْكُى لَصُمِّدُ إِنَّ اللَّهُ جَايِرٌ

كى بات ب ميشكه الله تعالى كوسينج ئِمَا يُصَٰنَعُ وُبِكَ٥

(سورهٔ اوْر ب ۱۸) سے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔

<u>دنظری سے</u> ول سیاہ ہو جا آ ہے اورعبا دن کی اذت وحلا وت ختم م<sup>طا</sup>

مروجاتی ہے اور برنظری زنا اور بدکاری کی پہلی سٹرھی ٹا بت ہونی ہے ،اس کشے السُّرتَعَالَىٰ في بدكارى كانسدا وكم لي سب سي يبل اسى سوراخ كويندكرنا چال ہے یعنی مسلمان مرد ورعورت کو حکم دیا کہ بدنظری سے بچیں ، اورابی خوا ہشات کو قانومیں رکھیں۔ بہ بھی جتلا دیا کہ ہوسکتا ہے کسی دوسرے کو تھار فافروں كى خيا ننك اورغلا طعت كاعلم نه دو، تما دا فريسي سائغى نني ادام مسدريه مجد ولم جو، كرتم شفقست كى نظرسے ويكھ يہے ہو،لكن اس مالك كوبر مرجيز كا علم ہے جو دلو**ں میں پروکٹس ب**انے والے خیالات کک، جا تباہیے . فرما یا : يَصْلُعُ خَاشِنَةُ الْأَعْلِينِ وَمَا وَهُ أَنْكُمُونِ كُومِا نَاسِ اورْسِ جِيزِكُ تَخُنِعُ الْعِيدُ وُرِ سِينِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ تمعادی نظر جوانقی ہے ہر راسند دیمھنے لئے انفی ہے مشفتن، وجتت کے لئے اٹھی ہے؟ جذبہ ترحم کے لئے اٹھی ہے ؟ با شہوت بہتی کے جذبے سے ایمی ہے ؟ اس کا پرا بوائلم علیم بدان الصدور کو ہے . کیونکہ نظرنظرمیں فرق ہو تاہے ، انداز میں بھی فرق ہونا ہے \_\_\_\_ – اودنیت پی فرق ہوتا ہے بہست پہلے سی کیا ہے، یا رسامے می د کیما تماک نظراً شالی د ما بن گئی ، نظر حجه کالی حیابن گئی ، نظر ترجیمی کرلی آوا بن گئی، نظرسبدمی کرلی مَزابن گئی ۱۰ ندا زنظریس نیدبی کے ساتھ اصل فرق نیسنٹ سے بھی براس ایک عورت کو باب اورنظرے دکھیتا ہے، شوہراً ورنظرے دکھیتا ہے، بلیا اورنظرے دیمیناہے، بھائی اورنظرے دیکھتا ہے اورا کی بیٹین انسان اورنظرسے دیکھتاہے ، ایک کے دل میں شفقت ہے ، وورے کے دل میں محبت ہے ، تبسرے کے دل میں عقبدت ہے ، پوتھے کے دل میں اُلفت، بالخوي كے دل مي عيرت ہے اور حصفے كے دل مي علاظمت ہے انجاست ہے

دنونی ہے بے غیرتی ہے، یں ہے جب بری ہے۔ ہوسکتا ہے دنیا دالوں کو ہماری گندی نبیت اور بدنظری کا علم نہ ہولیکن عق حق نعالیٰ کو تو ہر مہر چیزی خبر ہے سور اور لاکے جس آبین علم حجم کا کرد کھنے کا عَكُم دِياكِيا ہِے، اسكے آخِريں ہے: إِنَّ اللَّهَ خِبُ يُرْكِبِ مَا يُصَنِّعُ وُنَهُ بِينُكُ اللَّهُ تَعَالَى الْحَرْبِ السَّاسِ عِنْمُ (سودهٔ نود) علّامه آلوسی رحمدُ الله في رُوح المعاني مين اس آيت كي تفسير مي جار آي المعي بين فرات بين كه اس كامطلب بريد كدالله الله تعالى ا ا - نمهال تنظر الكها كلها كله كهف سے باخبر ہے - بذلگاہی کرنے والشخس حواس خمسہ کے ذریعے جولذت حاصل کرنے کی كوششش كرتاب، الشدكواس كي بي خبرج r بنظری کرنے والا کس سلسلمین طاہری اعض کر کوج کستعال کرتا ہے۔ الله تعاليے اسے بھی جانا ہے ۔ م . اور بَانظری سے اس کا جو کچھ قصد ہو جی تعالیے کی نظر سے وہ مقصد بھی يوشيده نهيس مختصريبك جوکرتا ہے توجہب کے احل جہاں سے کوئی دیکیتا ہے شجھے آساں سے ا نظر کی پاکیزگی او زنظر کی حفاظت دیم البيا تواب البياعداب عظيم ليي وسول أرم الشرعليدوسلم نے جنت كى بشارت بى نہيں سائى بكہ جنت كى ضمانت دى سبے حضرت عباده بن صامت دضی المتّرعند سے دوا بٹ ہے کنبگ کرمِ صلی السّرعلیہ کم

نے فرما یا، تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت وے دو، میں تنہیں جنست کی ضمانت نیا مبوں ، بہلی بات بہ ہے کہ بات کرنے ہوئے جھوٹ مذ**بولو، دوسری ب**ے کہ وعدہ خلافی منکرو، تبیسری به که اما نت میں خیانت نهکرو، چوتھی به که اپنی نرم گامہوں کی حفاظست كرو، بابخوس به كەنظرى نىچى ركھو، اورىمېتى بات بەسى كە يا تفول كۈللم سے بچائے دکھو۔ ل

حضرت ابُوا مامه رمنی الشرعنه د وابین کرتے ہیں که رسول الشرصلی الشرطبی الشرطبی تلم نے فرا یا ،جس کی نظر کسی عورت سے حسن وجال پریر جائے مجروہ اپنی لگا ہمٹا لے توانٹرتعا ہے سے بدیے ہیں ایک ایسی عبا دست اسے عطا فرمانے ہی جس کی لذت وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ ٹھ

نفس کے تقاصے سے با وجود حبب بند محص من تعالی کی رضا کی خاطر نظری ہا لبتا ہے باجسکا بناسے نوگو یا رہان حال سے بارگا و کبر بامیں بیعرض کرناہے کہ بہنت گو ولوہے ول کے ہمیں مجبود کرنے ہیں نزی خاطر گلے کا گھونٹنا منظودکرتے ہیں

ا دِلْفُس کے ان چھیوٹے ت**عا**ضو*ں کو د*یانے ہی سے انسان کو تقا<mark>می نصیب</mark>

ہوتا ہے، جیساکہ عارف روی رحمہ اللہ فرماتے ہیں !

شهوست دنيا مثال گلخن اسسنت کہ ازو حامِ نقوٰی دوشن است

اس شعری مولانا روی رحمه الشرف به بنا یاب کنفس کے نقاضول اورگنا و کے جذبات تقوٰی کی مبٹی کے لئے ابندھن کیطرح ہیں ۔ان کواگر خوف

خدا کے چولیے میں ڈال کر جلاؤ کے تواس سے نفتوی کی بعثی اور حمام رو تی ہوگا.

مه الترغيب والترجميب مدهم مد مسندا حد وطراني

ایمان کی حلاوت اور نور دل بیم عسوس ہوگا اوراگران تفاضوں بیمل کرایا نو یرایسے ہے جیسے ایندھن کا کھا لینا ، حالا نکہ ایندھن جلا نے کے لئے ہوتا ہے ، کھانے کے لئے نہیں ہوتا ، ایندھن کو جلاکر ہم اچھی اچھی غذائیں تیا دکر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی احمق شخص جلانے کے بجائے ایندھن کو کھائے تو یا تواس کی موت فاقع ہوجائے گی ، یا کم از کم اس کی صحبت نو صرور ہی متأثر ہوگی ۔

ایک طرف نورسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے نظری پاکیزگی کی بد فغیلت وعظمت اور ثواب بیان فرما یا ہے، دوسری جا نب بدنظری پربڑی سخت عید اور عذاب بنا یا ہے ۔ مصرت الوا ما مدرضی الله عند دوابیت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی للہ علیہ وسلم نے فرما یا ، یا تو تم ابنی نظری نیچی دکھوا و لابنی شرم کا ہول کی حفا ناست کرو، ورمذ الله تعالی عمادی معورتین سیخ کردے کا ۔ له

مسخ کاکیا طریقہ ہوگا ؟ بہ تواہدتھا لیے ہی بہتر جانا ہے گریہ توہم بھی آپی آگھوں سے دیمینے ہیں کرجولوگ اس گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں ،ان کی آگھیں اندرکو دھنس جاتی ہیں ، دنگ زر دبر جاتا ہے اور چہروں پنجوست کی میکی ہو ہوتی ہے ۔

روی ہے۔ حضرت حسن رحمہ الله فرات بی مجھے بد حدیث بنجی ہے کرر را الله صلا الله علیہ دسلم نے فرایا ، الله تعالیے (بُری سیست سے) دیکھنے والے بریمی لعنت فرانا ہے اور جسے (اس کی ہے بردگی اور عربانیت کیوجہ سے) دیکھا جاتا ہے اس بریمی لعنت کرتاہے ۔ کے

میشارایسے لوگ بی جوزنااور بدکاری سے کسی ندکسی وجہ سے بیچے ہوئے بیں لیکن وہ بدننظری سے محفوظ نہیں ، حضرت تھانوی دحمہُ اللہ فرلختے ہیں کئی کہ الترغیب والتر ہمیب مکا بحالہ طرائی کہ مشکوۃ شریعیت سے ۲۲۰ بوڑھے بھی اس مرض میں مُسِنعلا ہونے ہیں، حالانکہ جیسے زناحرام ہے، اسی طرح زنا کے وسائل اور ذرا تُع بھی حرام ہیں ہمشکارۃ شراعیت میں صدیث ہے، رسول ا اسٹر صلے اسٹر علیہ وستم فریاتے ہیں :

بَدُنظری وه گناه ہے جس سے کہی بیری نہیں ہوتی ، آنکھیں ہے نور ہوجاتی ہیں ول پریشان رہنا ہے ، عبا دت میں ول نہیں گئتا ، تلاون میں ، ذکر میں ، کہنغفار میں لڈت نہیں آتی ، صحت نبا و ہوجاتی ہے ، و ماغ کمزور ہوجاتا ہے ، مُرس کی لڈت نہیں آتی ، صحت نبا و ہوجاتی ہے ، و ماغ کمزور ہوجاتا ہے ، مُرس کی کہر آتے ہیں ، ول پر گھرائی ہے مسلط ہوجاتی ہے ، کام کائ میں بھی دل نہیں گلتا اسی لئے خواج عزیز ایکسن مجذواج فریاتے ہیں :

ڈال کر اُن پر نسگاہِ شوق کو جان آفٹ میں نہ ڈالی جائے گی حین فانی پر اگر تو جائے گا بینظش سا نہیے ڈس کھائیگا۔ حین فانی پر اگر تو جائے گا دین وا پان کو بچانے کے لئے اور دل کو پاک اور کا تول کی پاکیز گی صاف رکھنے کے لئے جیسے نظر کو پاک کھنا

صروری ہے، اسی طرح کانوں کوبھی باک رکھنا صروری ہے۔

کانوں سے اگرفزان کی آبان سنی جائیں ، رسول الٹرصلتے اللہ علیہ وکلم کی حات اللہ علیہ وکلم کی حات اللہ علی میں اور حکایتیں سنی جائیں ، تو دل میں نور پیدا ہوتا

ہے ، رفت بردا ہوتی ہے ، لطافت پدا ہوتی ہے ، خشیت بردا ہوتی ہے اور المهارت ببدا مونی ہے اوراگر کا نول سے فخش کانے سنے جائیں۔ اعلینیں اور چغلیاں *نی جامیں نو دل میں نساوت آنی ہے ،خبانت آ*تی ہے ہ<sup>نے</sup>است آئی ہے، عداوت آتی ہے،عبادت سے بغاوت آتی ہے اور سچی بات بہ ہے کہ جو کان گا نا سنننے کے عادی ہوجائیں وہ فرآن سنیں نوان بر کچھاٹر نہیں ہوتا، ان کے سامنے قرآن پڑھاجائے تواُن براکتا ہے۔ طاری ہوجاتی ہے ، ان کے سامنے اللہ والوں کی بائیں اور حکایتیں بیان کی جائیں توان سے دل سکر مجانے ہیں، انہیں اور محسوس ہوتا ہے، جیسے انہیں سے قید کرد کھا ہوا ورجوں ہی كانا سفية بن وان كى طبيعت بشائش بناش بوعانى بند، وه اكرسادى رات موسيغي ككسى محفل بين جاگئے دہيں توقطعًا نصكا وشہ يا اكتاب طبحسوس نہيں كينے لیکن اگرمیست تفوری و قدن سے لئے انہیں ڈکر دفکر کے طلقے میں شرکے بہونا یڑے توان کی جان پر ب جاتی ہے۔

ہ کا ذوں کو پاک دکھنے کے گئے اسلام میں گانے بجانے کوحرام فرار ویا گیاہے حسرت عبداد مثرین عباسس منی الشخنہا کہتے ہیں ؛طبلہ حرام ہے ، شراب حرام ہے اور گانے بجانے کے آلات حرام ہیں ۔ کہ

عضرت الومر بره رضى الشرعنه كيت بين كه نبى اكرم صلى الشرعليدوللم ف فرايا، كانا دينيره سنناگذا ، ب ، اس كے لئے بشيعنا فسق ب اوراس سے لطف الدوز بونا كفريد - ك

ہم موسیقی سے بطفت اندوز ہونے والے پرکفر کا فتولی تونہیں سگا سکتے، لیکن فرانی آیات کے بجائے ا**س کا گانے بجانے می**ں لڈے محسوس کرنا اس

ت بیمتی کے نیل الاد طارمد ۱۰۰ جلد ۸

بات کی علامت ہے کہ اس کے اندرکفر کا کچھ نہ کچھ اثریا یا جا تاہے۔ دسول الشرصلی الشرعلیہ دسلم نے جہاں اپنی لبشت کے دو سرسے مقاصد بالا فرائے ہیں، ان ہیں سے ایک مفضد آپ نے حضرت علی رضی الشرعنہ فرالئے ہیں کہ بیریمی بیان فرایا ہے کہ :

٧ مجمع موسيقى كے آلات نور نے كے لئے بيريا كباہے .ك

ترفدی شریعت میں حضرت علی ابن ابی طالب رصنی استرعند کی روابین ہے دسول الشرصیتے الشرعلیہ وسلم نے فرایا میری است جب پندرہ چیزوں کی ناد جوجائے گی نواس پر بلائیں اور سینیں نازل ہوں گی ،ان بندرہ چیزوں جرست آپ نے ایک یہ بھی نبائی کہ جب گانے بجانے والیاں اور توسیقی کے آلات عام جوجا میں گے 2 نہ

له ين الاوطارسد ١٠٠ علد ٨ كنه ترمذي مربيب

سرِعام ڈانس کرنے ہیں اور سے چیزکوان کی ذلج نن اور کمال کی دلیل تنا یا جا تا۔ ہے وا ہ میری قوم واہ! مغرب برتنی نے تیرے مزاج کوکس فدر بگا ڈکر سکھ دیلہے کہ تربے جبائی کواپنی تقافت اور دلائی کواپنا کلچر سمجھنے لگی ہے۔

زیان کی باکبرگی اید زبان استرتعالے ای بہت بڑی تعمید انسان الماکھ دریا ہے دریا می انسان کوست ہوں اور مقرود کا استمیر کو اظہار کرتا ہے ، زبان کا جمعے ہستعال انسان کوست ہوں کا علا اسان کوست ہوں اور مردود کا مجبوب اور مقرب بنا دنیا ہے اور ہس کا علا استعال انسان کومبغوض اور مردود بنا دنیا ہے سوسال کا کا فرجوجہنم میں جانے کا سخت ہو چکا تھا۔ وہ آگر ہے دل سے موف ایک باد کا تھے گئ آئ لگا الله کا گا الله کا کا فرجوجہنم کی جانے کا متحق ہو چکا تھا۔ وہ آگر ہوں کا انتقال ہوجائے آگر جہاس نے ایک نازی نیا ہی بار کا انتقال ہوجائے آگر جہاس نے ایک نازی نیا ہو، ایک جے ایک دوزہ بھی نازی ہو، ایک جے ایک دوزہ بھی نازی ہو، ایک جے اور بھی نازی بار جہاوی میں خوج کا کو وہ جنت کا مستحق ہو جادیں ما جا ہو، آگر ہوں کا میں ما تا ہے۔

اگر کوئی شخص ایک مرتب زبان سے "سنب کان الله " کہتا ہے تواس کے میزان عمل کا دھا بلط ہوجا آہے ! الد کھ کہ لله یہ کہتا ہے اواس کے لئے جنت میزان عمل کا دھا بلط ہوجا آہے ! الد کھ کہ لله یہ کہتا ہے اواس کے لئے جنت میں ایک طویل وعرایین ورخدت لگا دیا جا آہے ۔ اگر کسی کی نماز کی علمی درست کم دی ۔ نووہ جب بک نماز پڑھتا ہے گا ، اسے ٹواب طبا ہے گا کسی پرلینیان انسان کے ول کی نسلی کے لئے کوئی بات کہدوی تو کہنے والے نے لینے سے جنت میں جانے کوئی بات کہدوی کم کوئی ہوئے کہ اور کہنے والے نے لینے سے جنت میں جانے کوئی بات کہدوی کم کا فرمان ہے ا

ال من عنى شكى كسى بردًا فى الْجَنّة اجس عورت كابلياكم من عنى شكى كسى بردًا فى الْجَنّة اجس عورت كابلياكم موكيا ہے يامركيا بولسے ب في تسلى دى ،الله تعالى لسے جنت يم

جوڑا بہنائے گا۔ له

اس زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے ، استغفاد کرتا ہے ، ورود ترلیب
پڑھتا ہے ۔ دعاکرتا ہے ، امر بلعروف کرتا ہے ، بنی عن المنکر کرتا ہے ،کسی کودین
کی کوئی بات سکھا تا ہے یا سیکٹنا ہے تولیف درجات کو بلند کرتا ہے ، اپنے آپ کو
پاک دیکھنے کا سا مان کرتا ہے بلین اگر زبان کو ناجا ٹرا ورگندی با توں کے لئے ہما
کرتا ہے جھوس بون ہے ، نیب سن کرتا ہے ،کسی پربہتان دیگا تا ہے ،کسی کا دل
د کھا تا ہے ،گالی کمتا ہے ،گائے گا تا ہے تو وہ گو با لبنے لئے جہنم کا ایندھن کرتا ہے ۔ دورہ گو با لبنے لئے جہنم کا ایندھن کرتا ہے ۔ حدیث میں ہے :

بینی بہت سے لوگ اپنی زبان کے کوولا ہی کی وجہ سے جہنم میں چہرے کے بل گرائے جائیں گے ۔

مَلْ بِكَتِ النَّاسِ فَى النَّارِ عِلَى وجوهم الاحسائد السِنَتهم لا

حضرت مهل بن سعدرضی الدّرعندروايست كرتے بي :

قال رسول الله ملكى الله عليه و رسول الله صلى الله عليه ولم فرا إجمد الله عليه ولم الله عليه ولم الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله والله

ضانت وتيابون -

عیب اوربهتان نیاده به اکثرلوگ زبان کے ستعال بریمت زیاده به اختیاطی کرنے بی، با محصوم فیب اوربهتان تراشی ایساگناه ہے جس میریکٹی اچھے خاصے نیک لوگ بھی ملوث بین حالانکہ اہ ترمذی مدیث ۱۰۰۱ کے ترمذی مدیث نبر ۲۲۱۷ کلامیحے بحایی غیبت وه گناه بے جسے رسول اللہ صلے اللہ وسلم نے زنا سے بھی بدنرگنا وقرآ و با سے ۔ له

اور اس کی وجہ بہ ہے کہ ذناکر نے والااگر اپنے جرم پر شرمندہ ہموکر تو بہ کرنے تو اس کا گناہ معاف ہموسکتا ہے ۔ لیکن غیبت ایک ایساگناہ ہے جواس وقت کک معاف نہر ہیں ہوسکتا ۔ جب کک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی مہو۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہموتا ہے کہ چونکہ جس شخص کی برائی ہم کر ایسے ہیں وہ برائی تو واقعتًا اس کے اندریائی جاتی ہے لہذا اسکے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، حالا نکہ حضور علیات کام نے غیبت کی تعریف یہ بیان کی ہے:۔ وہ برائی والے بیان کی ہے:۔ وہ کر دائش کے ایک کی ہے:۔

نظمارا اپنے بھائی کے باتے میں ایسی بائیں بیان کرنا جنھیں وہ نا پیندکرتاہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کراگر و افعی وہ عیب سس میں بایا جاتا ہو تو کیاس کا بیان کرنا بھی غیبت ہے ، آپ نے جواب دیا :---

ان كأن فيه ما تقول فقت د اگر واقعى وه عيب سي موجود موتو اعتبت واذ اقلت ماليس اس كااظهار غيب سي اوراگر جو كجيم كهم فيده فقد بحته له ميم مين نه موتويه بهنان تراشي

جھوط اور فحن گوئی ایک ہوتی ہے ، اس طرح حبوث بولنے

لعن طعن کرنے ، کالی گلوت اور فحن گوئی سے هبی زبان ناباک ہوجانی ہے ، ہم جس آقاءِ دوجہاں صلے الشرعليد وسلم كے غلام ہيں وہ ان چيزوں سے بہت بجينے والے تھے جفر انس رضی الشرعینہ سے روایت ہے : الحد بكن رسول الله صلى الله أله أله الله صلى الله صلى الله وللم كاذبان مكرة عليه وكلم كاذبان مكرة عليه وكلم كاذبات الله عليه وكلم الله عليه والمستبابا كان يقول عندالمعتبة باكفى الماضكي كوفت بس بافرات مكاله ترب بمينده اله عليه الله ترب بمينده اله خاك آلود بوء

حب کریم میں معنی کا بہ حال ہے کہ فحش گوئی ان کی عا دست نا نبر بن عکی ہے وه بلامقصد اليسے ہی کالياں بكتے رہنے ہیں، دوست اجباب كو، حبوالوں كو، ېرندول کو، بهال تک که بے جان چېزول کوهمي گالبال دينے ميں . زبان ايسي گندي بو گئی ہے کہ گندگی کے سواکسی دوسری بات میں مزہ ہی نہیں آتا، بہت مادے ما ڈرن نوجوان ہیں جن کی زبانوں برخش گا نوں کے بول رہتے ہیں وہ چاہتے بھرتے کچھ نہ کچھ کنگنا نے رہنے ہیں۔اسی طرح لعبض لوگوں کو جھوطے لولنے کی عادت مونی ہے، برسادی بانبی زبان کونا باک کرنے والی ہیں ، زبان کو پاک کرنے اور پاک کھنے کے لئے سسے بہتے توب ضروری ہے کہ زبان کوغبیب حفیلی سے ، بہنان زاشی اورعیب جونی سے ، فخش بانوں اور جھوٹ سے بچا باجائے ، اسکے بعديه كياجائ كدزبان كوذكرو فكرو نلاوت اور دعاء واستغفارهي معروف ركها السُّرعليه ولم كافران ہے:---ا جوجب رفياس نے نجات بائي " لاه

ایک بارآ ب صلی الله علیہ وسم نے حضرت الو ذرعفاری مفسے فرمایا: --ایک بارآ ب صلی الله علیہ وسم نے حضرت الو ذرعفاری منے اور دین کے میں۔

له بخاری ومشکرة شريب كه احمدو ترمذی

كامول ميں مدد كا رمونى سے "ك

مروقت انا ب شنا ب بغیر شاب بعیر انسان کولاکت میں اور ان سے دیتا ہے، کتنے ہی لوگ میں جو بولئے وقت بیسو چنے ہی نہیں کران کی زبان سے کانکل رائے ہے، سے نکل رائے ہے جمعوف نکل رائے ہے کہی کی غیبست اور غیلی نہیں ہورہی کوئی ایسی بات تو زبان سے نہیں نکل رہی جس کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں پر اجائے ۔ بیسو چنے کا انہیں موقعہ ہی نہیں ملنا وہ تو بس بولئے جائے ہی ، جب کک جا گئے رہتے میں بولئے دہتے ہیں ، ولئے دہتے ہیں بولئے دہتے ہیں بولئے دہتے ہیں بولئے دہتے ہیں کے دہتے میں بولئے دہتے ہیں ، جب بال بان غید میں اور ان والئے دہتے ہیں کے دہر بر الحالے نو بھر محبوری ہے جاکہ میداری میں زیادہ لولئے والمئے مین میں کے دہر بر الحالے ہی رہتے ہیں۔

د ما غ کی پاکیزگی ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے گا دو بید کرداع دماع کی پاکیزگی ایک اور بات بھی

پاک رکھیں، دکھیں۔ ایک توہیں غیرا ختیاری وسوسے جوخود کخود ذہن میں آجاتے ہیں، ان پر توکوئی اختیار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیے نے نسان کواسی چیز کا مکلف بنا باہے جو کسس کی طاقت اور اختیار میں ہو، لیکن جو چیز اسکے اختیار میں شہو، کسس کا وہ مکلف بھی نہیں،

دوسری قسم کے وساوس وہ ہوتے ہیں جوانسان جان لوجھ کراپنے ذہن ہیں ہوانسان جان لوجھ کراپنے ذہن ہیں لا ناہیے ہس کے بالسے ہیں سوجتا لا ناہیے ہس کے بالسے ہیں سوجتا رفح محان کی معشوق بنالیا بھراسی کے بالسے ہیں سوجنے کو اپناشغل بنالیا ، جن لوگوں کو خیالی پکا ڈ لیکا نے اور گندی با نیس سوجنے کی عادت پڑجاتی ہے ان کی میں عبد بنا ہو کہ کہ بھی عجیب حالت ہوجاتی ہے۔ بسااو فائن اور کا میں مبتلا ہم

اله تبهيقي

جلتے ہیں بجن کا انزظا ہری صحت اور حبم بریمی ضرور بین البعے، اپنی سوچوں کا اُرخ نیک کا موں اور جائز بانوں کی طرف موٹر نے کی کوشسش کیجیئے اگر بھر علی وساوس آئیس تو اللہ تعالیے سے وہی دعا کیجیئے جو جا اسے آ فاصلے اللہ علیہ وہم نے کھائی سے :

اللهم آجعل وساوس قلبی خشیکتك و دِكولك والمهم آجعل وساوس قلبی خشیکتك و دِكولك واجعد الله مستونی و این این این می این می این این الله الله المیرے دل کے وسوسول کو لین خوف اور ذکرست بول ب اور میرے فیالات اور خواہشات کا اُرخ اپنی مرضیات کی طرف بھیر ہے ، میں وہی کچھ سوچوں جو تو ہیند کرتا ہے ، میں ایسی چیزوں کی خواہش کروں ، جن سے تورامنی ہوتا ہے ، میرے قلب و د ماغیں وساوس کے بجائے تیری خشیست اور خوف آجائے ،

لمبى دعا يا دنه بوسك لوكم اذكم أعُوذُ بِاللَّهِ حِنَ السَّيْعَلِن الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيْمِ الرَّجِيمِ الرَّجِيمِ الرَّجِيمِ الرَّجِيمِ الرَّجِيمِ الرَّجِيمِ الرَّجِيمِ الرَّجِيمِ الرَّجِيمِ الرَّاحِيمِ الرَّاحِ الرَّاحِيمِ الرَّاحِيمِ الرَّاحِ الرَّاحِيمِ ال

الونوی رحمہ الفرندسے ہیں ، وہ حرا ہے سے ندابیب مرسبہ ی حبیہ ہیں ہیا ہے۔ ایک دو لقمے کھالئے تھے وہ کھانا کچھ شتبہ تھا۔ اس کے حرام ہو کا کچھ شبہ سابھا۔ ان ایک دولفموں کی ظلمت مہینوں دل میں محسوس ہوتی رہی ، بارباریہ خیالات دل میں آتے ہے ، گنا ہ کے داعیے دل میں پَیدا ہوتنے بہے اورگناہ کی رغبت ہوتی رہی -

حضرت مولانا محد معاصب ہوتکہ پال دل دلا انسان تھے،ان کی ایمانی حس کمزور مذیعی ، اس لئے انہیں شتبہ کھانے کے ایک دولفموں کی اللمت مہینوں دل میں محسوس موئی رہی ، لیکن حرام کھا کھا کرج کہ جاری ایاتی حس کمزور پڑھی ہے ۔ اس لئے ہمیں ظلمت کا احساس نہیں ہوتا جب کہ یہ بات نو دیکھی ہوائی ہے کہ حرام خوری کیوجہ سے انسان سے نیک اعمال کی یہ بات نو دیکھی ہوائی ہے کہ حرام خوری کیوجہ سے انسان سے نیک اعمال کی نوبین سلب ہوجاتی ہے ، اس کے دل میں اسی قسا ون اور ظلمت آجاتی ہے کہ ذکو اس ہو قال میت نبویہ کا اس ہوئی اثر ہوتا کہ ذکرہ سے اسکے دل میں کوئی انگ ہیدا نہیں ہوتی اور جہنم کے در میں کوئی انگ ہیدا نہیں ہوتی اور جہنم کے در میں کوئی انگ ہیدا نہیں ہوتی اور جہنم کے در میں کوئی انگ ہیدا نہیں ہوتی اور جہنم کے در میں کوئی انگ ہیدا نہیں ہوتی اور جہنم کے تذکرہ سے اسکے دل میں کوئی انگ ہیدا نہیں ہوتی اور جہنم کے تذکرہ سے کی ٹوٹ ہیدا نہیں ہوتا ۔

سلتی ہے۔ کہ

دنیا میں وہ دعا اورعبا دن کی نبولیت سے محروم موجا تاہے اوراخرت

میں وہ مغفرت اورجشش سے محروم کر دیاجائے گا ، حضرت جا بربن عبارشرضی

الشرعنها سے روایت ہے ، رسول الشرصیتے الشرعلیہ ولم نے فرایا ، وہ گوشت

جوحرام سے بلا ہے ، اس کے لئے جہنم زیادہ منا سب، ہے ۔ کہ

السر علیہ شکوۃ شریب

ماکیزہ غذا کا اثر احرام کے برعکس پاکیزہ غذا کا اثریہ ہوتا ہے کہ دائیں فراوردقت ولطافت بیدا ہوتی ہے ، اللہ کا فران اور دقت ولطافت بیدا ہوتی ہے ، اللہ کا ارتا و سننے سے عمل کا جذبہ بیدا رہوتا ہے قرآن کریم میں ہے ؛

يُا يَّهُ الرَّسُلُ كُلُوُ المِرَبُ لِي السولو ! باكر وجيزِ المعادُ اورَكِ الطَّيِّبَ السَّالُ كُلُوُ المِرَبِ المعادُ الطَّيِبَ السَّالِ المَّلِيبَ السَّالِ السَّلِيبَ السَّالِ السَّلِيبَ السَّلِيبُ السَّلِيبَ السَّلِيبُ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبُ السَّلِيبَ السَّلَةِ السَّلِيبَ السَّلِيلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبُ السَّلِيبَ السَّلِيبُ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ الْمَاسِلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَالِيلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَّلِيبُ السَّلِيبَ السَّلِيبُ السَّلِيبَ الْمَاسِلِيبُ السَّلِيبَ السَّلِيبَ السَ

یکمکسی ایک رسول کونہیں بلکہ تمام انبیاء ورُسل کو دیاگیا کہ پاکیزہ چیزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ علما سنے اس آیت سے بیٹ کنٹہ نکا لاہے کہ پاکیزہ غذا اور نیک اعمال میں گہری مناسبت ہے ورنہ کھانے کا حکم نے کڑھل صابح کا حکم دینے میں کیا تھک ہے ، پاک روزی کا لاڈمی میتجہ یہ نکل آہے کہ انسان کو پاک عمال کی تونیق ملتی ہے ،

نایاک غذا کے دنیاوی انزات انسان کا حرف دین ہی خواب بنیں ہوتا بلکہ سس کی دنیا بھی تباہ ہوجاتی ہے ، دزق میں برکت بنہیں دہتی ، اولاد افران ہوجاتی ہے ، دفلاق حراب ہوجاتے ، افران ہوجاتی ہے ، افلاق حراب ہوجاتے بیں ، صحت تباہ ہوجاتی ہے ، طرح طرح کی بیا دیاں آگھیرتی ہیں ،

ہانے دھیم وکریم رئب نے ہما سے لئے جن جن چیزوں کوحرام قرار دیاہے توان سے بی کرمیم رئب نے ہما اور ہا دی ہی تجھلائی ہے مثلاً ہمیں کتے کا توان سے بی کرمین ہما را ہی فائد وادر بنا یا گیا کہ وہ کا پاک ہے تو ظا ہرہے کہ سی ہما را ہی فائد و ہے ،کیونکہ ہوسکتا ہے ، کتے کے لعاب بی باؤلاین کے جراثیم ہوں، اور اس کا جھوٹا کہ ستعال کرنے سے وہ جراثیم انسان کے جسم جراثیم ہوں، اور کہس کا جھوٹا کہ ستعال کرنے سے وہ جراثیم انسان کے جسم

یا مثلاً ہمیں کم دیاگیا کجب کک مانور کے گوشت کو ذیج کے ذریعے سے بإك ذكرايا جائة واس كأكوشنت امتعال ندكيا جائد كيونكم أكرجا فرطبعي موت مرجائے قوظا ہر ہے کہ عالم اساب میں سی نکسی بیاری کی وجہ سے اسے موت آبی ہواً کو اس کا گوشت کھانے سے وہ بیا دی کھانے والے میں متعل ہو کمتی ہے اس کے علاوہ اس کا خون اس کے حبم میں جم کررہ جانیگا جس میں جراثیم ہی موں ے اور بھی را رصیم وکرمیم الک یابندنہیں فرما آگ اس کے بندے جراثیم ہے آلود ، گوشت کھائیں بلکہ وہ توبہ چا ہتا ہے کہ:

الآمَا ذُكُّتُمُ

بس اسی جانور گاگوشت تم کھا سکتے ہوجس کوتم ذبح کے ذریعے پاک منا

یں ہی ہمیں خنز پر کا گوشت کھانے سے منع کیا گیلہے کیونک نَاِنَّهُ رِجُسُ

وہ سراسر گندگی اور نجاست ہے ، د آبی آن اور بے عیرتی میں وہ اپنی مثال آپ ہے ، اگر نم اسے کھا وُ گے تو اس کی نجاست اور د آبی تی سے اثرات تھا اسے خلا<sup>ق</sup> کے عیں بیر ان کی سیاری کی سے میں اور د آبی تی سے اثرات تھا اسے خلا<sup>ق</sup> كوبعي متأثير كسكتة بس

اور آج ہم یعبی نہے ہی کرجد پر تحقیقات سے نابت ہواہے، کہ خنزير كاكوشت كمعاني سے مفعد مي ايساكينسروجا الهے جولاعلاج ہے، غرضيكه مبنى يهي ناباك غذائبس جيءان كيهتعال كرفيب ديني نقصان أو ہے، دنیاوی نقصانات می بیتاری بدالگ بات ہے کہ ینقصانات لسان کو آہسنہ آ ہستہ محد میں آیہے ہیں ، غرضیکہ دل ود ماغ کو پاک تھنے کے لئے

راض باطنی سے بچا و بھی صروری ہے - اختیاری وساوس سے اجتناب بھی ازمی ہے، نظر کان اور زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے اور باک غذا کا استعال كرناهي لازمي ہے۔

ظاہری ماکبرگی اور نظر، کان اور زبان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، وہیں ظاہر کو بھی پاک ما ف رکھنے کا تھم دیا ہے۔ اِ سلام میں نانور مہا نیت ہے، اور نہ ہی میلا کھیلار سناکوئی کمال کی بات ہے ۔ جیب اکد بعض خود ساختہ منگول وا فقروں نے سمجھ رکھا ہے اور یہ لوگ مہینوں خسل نہیں کرتے اور نہ ہی کہرے بد بی اورسمجیتے بیں کہم بڑا مجاہدہ اور ربامنت کریے ہیں، حالا بکریان کی نری حاقت ہے۔اللہ تعالے نے آسان سے بانی اس لئے اُ اراہے تاکہ مے لکوں اور لینے آب کو پاک صاف رکھیں اور مہیں علم دیا گیا ہے کہ جسم سے میل کچیل کو دُود كُرو، فرايا: نُمُ لَيُفَعَنُوا تَفَتُهُمُ له بِعِرِطِ مِنْ كَدلِينَ مِن سِمِ لِكِيلٍ كُو دوركري ميمين ابنالباس معي پاك صاف كصف كاحكم دياكيا ہے ـ وَشِيَابُكَ فَطَمِهِ وَ اورائي كِيرِ عِلَى صاف ركھي وَالرُّحِزُ فَاهُجُنْ اور لليدى سے دُور رسي وَ يرهمى تبلا دياً كياسي كم الله تعالى إك صاف ليمن والول كوكيند فراتم

قبامیں ایسے سلمان تنے جوحبانی صفائی کانوب مہمام کرنے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اینے کلام مفدس میں ان کا خاص طور بر ذکر فرایا:

ونيه يحب ال يحب ون أن يتطهروا اسمى ايد آدى بي جونوب باك ص وَاللَّهُ وَيُحِبُّ الْمُسْطَوِّدُنِيَ هُ مَا مُونَى وَلِينَدُرَتَ مِنِ اوراللَّهُ إِلَى مَا

له سورهٔ غافر کله سوره مرثر که النوب

لېنے والوں كولىسندكر ناہے .

رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم خوب باک صاف رہتے تھے، آپ کے لبک پر پروند توجوتے تھے مگر وہ مُیلا کچیلا نہیں ہونا تھا۔ آپ بالوں میں تکھی کرتے تھے، مُرمد لگاتے تھے ہنوٹ بڑا ستعال فراتے تھے، وائتوں میں مسواک کرتے تھے اورصفائی کے یہ سالیے اندازا ورطریقے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابۂ کرام دوز میں بھی یائے جانے تھے۔

حضرت عثمان رضی الله عنه کوطها دست کاکسس فدرخیال تھا کہ جب سے امسلام قبول کیا، روزاندا بک بارغسل کرتے تھے ہیخت سے بخت حالت مس بمی صحابة کرام رم کوصفائی کاخیال رستانها،جب حضرت خبیب رضی مشر عند گرفادکر ہے گئے ، اور شرکین نے الھیں فل کرنا چالا، تو الہوں نے اس آخری وقت بی بھی صفائی <u>کے لئے</u> استروطلب کمیا حضرت ابوسعید معدری سفا كے نزع كا وقت آيا تواكھول نے نئے كيڑے منگاكر بينے اوركها كہ دسولُ اللہ صلے الله علیہ ولم انے فروا اسے كر فرخص من كرا اسى مي كسكا حشر وگا، نومی جا متنا ہوں کہ صاف متھرے کبٹوں میں اللہ کے حضورتیں ہوں ۔ اِسلام نے نمازی اوائیگی کے لئے وسوکا طریقہ دکھاہے ، جنابت اور ازال کی صورت میغل کامکم دیاہے، جمعہ اورعبدین کے لئے عسل کرنا الجیمے كرے بہننا اور نوشبۇلىكا نامىتىب ہے . بەتمام احكام اسى لىنے ديئے كيئے بن يه اكرمسلمان ياك صاف ريمي -

اگرآپ صرف پاکیز گائے اعتباری سے باکیز ان فرین فرین فرمیب اسلام کاموازید دوسے دنداہ سے کری تو بقت میں اسلام دنیا کا پاکیز ازین فرین فرین مریب ہے دنیا میں ایسے خریب بھیں تا ہے مریب کے کراسلام دنیا کا پاکیز ازین فرین فرین مریب ہے ، دنیا میں ایسے خریب ب

مجی ہیں ،جن کی تعلیمات ہیں سے اکب تعلیم ہیم ہی ہے کہ جسم کے سی محصے سے بال نہ کا شے جا بیش کے توصفائی کیسے بال نہیں کاٹے جا بیش کے توصفائی کیسے حاصل ہوسکے گی ۔ انگریز بڑے مہترب اورصفائی لیبند کہلا تے ہیں ، سکن ان کے بال وضو اورغسل جنا بست کا کوئی نصور نہیں ۔

ظاہری طور برتو دہ لیا اپنی کر لیتے ، پرفیوم بھی چھڑک لیتے ہیں بکین ان کے بال جو کچھ سفائی نہیں ، مفتول و مہینوں جو کچھ سفائی ہے وہ دکھا ہے کی صفائی ہے جفیقی صفائی نہیں ، مفتول و مہینوں نہیں بد لیس بد لیتے ہیں ، نوخسل کرتے ہیں ، استخا دیا تی سے نہیں کیاجا نا بلکھ میٹو ہیں ہے کہ کیا جا نا جہ ہے۔ اس سے خاک صفائی ہوگی کتے ہر وفتت ان کے ساتھ اسمتے ہیں کھاتے بھی ساتھ ہیں ۔ بیشا ب سے چھینیٹوں سے بچنے کا کوئی اہتما کی مساتھ ہیں ، بیشا ب سے چھینیٹوں سے بچنے کا کوئی اہتما کہ نہیں ، کھڑ سے بیشا ب کر لیتے ہیں ۔ اور بعض بر سخت تو ہون میں ہی خاتے ہیں۔ طاتے ہیں ۔

اگرجہ ہم احساس کمتری کی وجہ سے ہمرانگریز کو کی بالانی محلوق سمجھ لیتے ہیں اور بعض دُنی الفطرات لوگوں کو ان کی بد بُوسے بھی نوسٹ بُو آئی ہے گرجھیفت یہ ہے کہ کسی پاک صاف نمازی مسلمان کے لئے چندمنط بھی کسی عام انگریز کے ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہے ، منہ سے مشراب کے بھیھو کے اور حسم سے غلاطن کی بدُو انحقتی ہے توطبیعت متلا نے گئی ہے ۔ ہندو بنڈنوں اور جو گیول کو دیکھ لیں ، منعائی کا کوئی اہتا م نہیں ہوگا بلکان کی سوح یہ ہے کہ مہینو عشل نہ کرنے اور کندا ایسنے سے بھگوان خوش ہو تلہے ۔ عرضیکہ اس کھے گذارے و دور میں بھی آپ کسی گذارہ نے دور میں بھی آپ کسی گذارہ نے دور میں بھی آپ کسی کسی سے بھگوان خوش ہو تلہے ۔ عرضیکہ اس کھے گذارے و دور میں بھی آپ کسی گندا اور کا موازنہ کرنے دیکھ لیس ۔ انشا و اسٹر آپ پاکیزگی اور صفائی میں مسلمان کو بیش بیش بائیں گئی کے دیکھ لیس ۔ انشا و اسٹر آپ پاکیزگی اور صفائی میں مسلمان کو بیش بیش بائیں گارے دیکھ لیس بہیں کہ اسلام نے آپیں اگرے دیکھ کی مسلمان گذرے دیکھ کی مسلمان گذرے دیکھ کی مسلمان گذرے در جہنے ہیں تو اسس کا می طلب بہیں کہ اسلام نے آپیں اگرے دیکھ کی مسلمان گذرے در جہنے ہیں تو اسس کا می طلب بہیں کہ اسلام نے آپیں اگرے دیکھ کو مسلمان گذرے در جہنے ہیں تو اسس کا می طلب بہیں کہ اسلام نے آپیں اگرے دیکھ کی مسلمان گذرے در جہنے ہیں تو اسس کا می طلب بہیں کہ اسلام نے آپیں اگرے دیکھ کی مسلمان گذرے در جہنے ہیں تو اسس کا می طلب بہیں کہ اسلام نے آپیں

كندا رمنے كاحكم ديا ہے ما حول کی صفائی اور با منصوص ہم پاکستان کے سلمان بہت پھیے میں اگلیوں اور بازاروں میں کوڑا کرکھٹے ڈال دیاجا ناہے ،جہاں جا سنے میں بیٹیا · يعض جكه لكحام واست كريها ل بيشاب كرامنع ب مكر بهاي بهائى گرچا ہے بھائی ایسی حکبوں پرٹومزدرہی بیشا سب کرنے ہیں كارليان وهوال محيورتي موني جاني بين اورفضاء كوغليظ كرني بين ياني صاف مبتيا نهيس مونا كهاني يكاني من صفائي كالهتمام نهبي موتا-يەمسائل سالىيەمسائل بها يى سلىنى بىي اورصاف بات بہرہے کہ اس معاملے میں بورب والے ہم ۔ سے آگے ہیں ۔ نیکن میجو کچید کروری ہے یمسلمانوں کی کمزوری ہے اسلام نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی -وه مذیب حب میں پاکیزگی کونصف ایمان قرار دیاہے۔ كيا وه بمين كس كي اجازت في سكت محمم جهان جاب كوراكك بھینک دیں ۔ وه دین جس میں بیہ جامع اُصول تبا دیا کیا ہے کہ كاحنرك ككاحيس كاذبى الإشكام اسلامیں ندکسی کونقصان مینجانے کی اجا زن ہے ا در به مهی خود کو

ایسا دین کیا ہمیں اجازت سے سکتا ہے کہ نہم گا ڈلوںسے دھوال حیور كرعوام كي صحبت كونقصا ل بهنجايش

وہ ابدی قانون جوہمیں ایسے پانی سے لمحظ پاؤں دھونے کی اجا رہ نهیں دنیا جس کا رنگ ،مزه اوربو تبدیل ہومکی ہو، کیا دہ ہاری حکومت کو اس بات کی اجازت مے سکت ہے کہ وہ عوام کو آلودہ بانی پینے کے لئے فراہم کھیسے ۔

المتركاوة رسول صلي الترعلبه وسلم حس ني راسنني مين يبينيا ب كرينس اوردور کے مسلمان کو تکلیف فیٹے کیے منع کیاہے

كيا وه بها اس بئ يه جائز فرار سے سكتا ہے كميم سجدوں ، دوكانوں اور دومروں کے مکانوں کی دیواروں کے باس بیٹیا ب کریں۔

ایساکرنے والے بدکیوں نہیں سوچنے کان کے اس عمل سے فضاخراب ہوتی ہے۔

ما تزل خراب ہو تا ہے۔

گندگی اورغلاطت مصلبتی ہے

صحت نباہ ہوتی ہے۔

مسجد کی ہے ادبی اور ہے احترامی ہوتی ہے ۔

دوسے مسلانوں اور عام انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے

ملمان بدنام ہونے ہیں، اسلام بدنام ہونا ہے۔

كفّارطعنه فيتة بن كرمسلمانون كي شهراور ديهان علاطت كي تفار ہونتے ہیں ۔ حالا کہ اسلام نے توہمیں مسس کی اجا ڈنٹ نہیں دی ملکمیس ہمنع کیا ہے۔ حصوراكرم صتبيه الشرعليه وسلم كابدارانا وحصريت معا ذرصى الشرعند فنقل كيا

دسول الترصي الترعلبه كم لم فرايا تين قَال دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهُ وَلَمْ إنَّعْتُواالمَلَاعِيْنَ الثَّلَاتُكَ الْبُرَادُ فِي لعنت کے مقابات میں دفع حاجت سے پرمبزکرو، دریا وس کے گھاٹ ،عاراستہ المَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْنِ وَالظِّرِلِّ اورسا بەر كى ھگەبىر -رمشكواه مد ٢٥)

یعنی ان نین مفایات پر رفع حاجست کرنے سے انسان الٹرتعا لے کی لعشت كأستحق بوجا ناسب واس كى وجديه سن كداكب تو ديستهى السي عكر دفع صاحت کرنا بڑی بے شرمی کی بات ہے ،جہاں عام پبکک کی آمدودفنت دمہتی ہے دوری وجديه به كدوريايس رفع ماجنت سے يانى آلوده بروگا وركس كايينا مضرحت موگا ۔ انسان نوانس و حیوان کو بھی اینے بول وہرا زسے بریشان کرنے کی اجازت

نہیں حضرت عبداللہ ہن عبک، دمنی اللہ عنہ سے دوایت ہے -وَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ رسول السُّرصلي السُّرعلية ومَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بن لايبُولَنَّ آحَدُ كُمُ فَيجُعُرِن سَمِ كُنُ جَانِوروں كے لي بيتَا بَ كُرَّت

جانوروں کے بل میں بیٹیا ب کرنے سے ایک تو اس لئے منع کیا ٹاکہ کوئی موڈ جانور بیتیا ب کرنے والے کو دس مذلے ، دوسرے اس ائے تاکہ اس بل میں

يعن والعجاؤدول وتسكليف خهوء

ماحول کی صفائی کا امتیا کرنے کے سانفد سانفد گھر بھلے ،شہراور ہوئے۔ ملک كوكلى صاف د كھنا صرورى بنے بعضوداكرم صنے اللہ عليہ ولم كو كھركى صفائى كاس فدرامتمام تعاكدا بسبست الترعلبيه وللم تعض اوفات خودسي صفائي كرابيا كرتف تض اوریہ تو آب حضرات نے سناہی ہوگا کہ جب آپ ہمجرت کے بعد مدینہ منورہ

تشریف لائے نوشہر کے ماحول کی پاکیزگی کے لئے آبٹ نے کتوں کے مارنے کا حکم دے دیا تھا ،کیونکہ کنوں کی وجہ سے بھی کئی ساری سیاریاں بھیلیتی ہیں ہنسوں با ڈلاکنآ توجان بک کے لئے خطرہ ہوتا ہے ۔

خاندانی پاکیزگی اجب ہم پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تواز دواجی اور خاندانی پاکیزگی امانی زندگی کی باکیزگی کوهبی فراموش ہنیں کر نا

اسلام میں ازدواجی زندگی کوبڑی آئمینٹ طلاہے ،اس کا ا ڈازہ آئیکس با سے سکلیئے کہ قرآن کریم میں عام طود برصرف اصول بیان کئے جلتے ہیں ۔ جزئیا سے بیان نہیں کی جانیں ۔

مثلاً نما زجودبن کامسنون ہے ہس کا ذکرقرآن میں سینکروں بارآیا ہے ایکن نمانک رکھات اور جُروی مسائل کا فرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے ۔ ای طرح ذکو ہ کی ادائیگی کا حکم تو ہے گرزگو ہ کے نصاب اور فرصنیت کی مزالے کا کوئی تذکرہ نہیں ، میں حال روزہ اور جے کا ہے کہ الجی جزئیات قرآن میں مذکور نہیں ، میکن خا ندانی اور از دواجی تعلقات کی إسلام میں ہس قدر اہمیت ہے کرقرآن کی میں خاندانی اور از دواجی تعلقات کی إسلام میں ہس قدر اہمیت ہے کرقرآن کی میں خاندانی از ندگی پاک ہوگی تواس کا الموالالا کوئی بیان فرمائے ہیں ۔ اسلے کہ میں تواس کا الموالالا بی بیٹرے کا داور ہو ہے معاشرہ وں گے ۔ آج بی جرمی بیٹرے کا داور ہو ہے معاشرہ وہ جہ بیہ ہے کہ ہماری گھر میواور خاندانی زندگی پاک ہموگی تواس کا الموالالا معامشرے کے ۔ آج معامشرے کے بگا وگی بہت بڑی وجہ بیہ ہے کہ ہماری گھر میواور خاندانی زندگی پاکرہ نہیں رہی ۔

ایک و درسے رکے حفوق اوا مذکرنے ، حیا کے اُٹھ جانے اور بے پردگی کے عام ہوجلنے کی وجہ سے گھروں اور خا ندانوں میں بسکاڑ اور فساد آگیا ہے۔ ٹی وی ، وی سی آر ، پورپ کی نقالی ، فلموں اور ڈراموں نے ہما رہے خا مذانی نظام کو تباہ کرنے اور گھر ملو ماحول کو نا پاک بنانے میں خصوصی کر دارا داکیا ہے ما مذانی نظام کو تباہ کی دارا داکیا ہے گھر اور خا ندان کے بعد انسان ، تعلیمی ادارون میں معلم کی در اسے کے مسلم کے در اس میں کر سکتا ہے اورا نبی تربیت کر سکتا ہے در اپنی تربیت کر سکتا ہے

مر آج ہا سے اسکول اور کا لیج بھی پاک نہیں اسے .

نصاب کود کیمیں تووہ لارڈ میسکانے کا تبادکردہ ہے ،جو ہمیں بڑھے مکھے باہد تو مہیں کا در در کھنے والے مسلمان بشکل ہی فراہم کرسکتہے باہد تو مہیں کے ماحول کو د کیمیں تو آپ کو ہرطرف گندگی نظر آئے گی ۔

مخلوط تعلیم کی وجہ سے وہ وہ برائیاں ظاہر ہوئی ہیں کہ شرافت اور جیاء برمل کرئے و جائیں۔

مربيب كاره جائے۔

اگرتعلیمی اداروں میں پاکیزگی ہوتی توشا بدہمیں ملک سے محبت اور دیں سے تعلق کے کھنے والے لیڈرمل جاننے نیکن آج ہمیں غدّارِ وطن ،غدارِ دین اورغدّارِ قوم لیڈروں سے واسطہ پڑھ تا ہے

ہماری سیاست میں جس قدر سیباست کی باکیزی گندگی آگئی ہے، شاید ہی سیج

يس يهوء

صنمیرفروشی ایمان فروشی قوم فروشی اورمک فروشی سرمک

وه وه کونسی فروشی ہے جو ہما رہے لیڈروں میں نہیں بائی جاتی۔

عوا می ملکہ اب تو پارلیمانی زبان میں بھی ان کولج رسس ، لفافے اور لوٹے ان سے

لوٹاکریسی ہماری *سیبا سسنٹ کا لازمی جزوبن گئی*ہے

پاکستانی قوم میں ملک سے محبت اور دین کا دَر در کھنے و اسے افراد کی کمینیں کیکن اسے بیڈرسٹب ایسی ملی ہے جو نہ ملک سے مخلص ہے

نہ قوم سے خلص ہے

ا درمذ سی استداور رسول سے خلص سے

اگرہمادی سیاسسٹ گندگی سے پاک ہوجلئے نوہما ہے بہست را دے مکی ا دراجتماعی مسائل خو د سخو دحل مروجا میُں۔

مرشعبهٔ حیات میں باکیزگی المیرے بزرگوا در دوستو ااگریم مرشعبهٔ حیات میں باکیزگی کے عہدی کو دسعت دیں تو زندگی کے ہرشعیے میں اس کی اہمیت اور صرورت ہم کومحسوس ہوگی

بالمن سے لے كرظا سرنك اورگھرسے ہے كربا سرنك كسى بھي حكمہ ماكيزگي

كى الممين وعظمت سع الكارنهين كياجاسكنا.

دل کو پاک رکھنا صروری ہے - شرکیہ عقائد سے کمبر مسدا ورخو دبیندی

بخل اور کینہ جیسے باطنی امراص سے ، - نظر کو پاک رکھنا صروری ہے

ہراس منظر کے دیکھنے سے

جس کے و بکھنے سے اللّٰدا ورکسس کے دسول صلے اللّٰہ علیہ وکلم نے منع کیا ج کان کویاک رکھنا ضروری ہے۔

غیبت اور چلی سے - میوذک اور گانے سننے سے ۔

زبان کوباک رکھنا صروری ہے۔

بہتنان تراشی ، فحش گوئی اور لعن طعن سے

د ما ع کو یاک رکھنا صروری ہے، اختیاری شیطانی وسا دس جم اور لیکس کو پاک دکھنا عروری ہے . سجاست اورگسندگی سے و شجارت کو پاک رکھنا صروری ہے نا ہے لول میں ڈنڈی مارنے اور جبوط اور وعدہ خلانی سے ملازمت كوياك دكمنا خرورى ب بد دیانتی اورمحرا نه خیانت سے ۔ عبا دست کو باک دکھنا حزودی ہے ریا کا ری ا در شهرت بیندی کے جذبے سے ماحول کو باک دکھنا صروری ہے ۔ آلودگی اور گندگی ہے کھر کو پاک کھنا صروری ہے محربات اورممنوعات سے ملک کو پاک رکھنا فروری ہے غداروں ،منافقوں اور کسلام وشمنوں سے ۔ یاست کو یاک دکھنا ضروری ہے ضمیر فروشی ، ابن الوقتی ا ورمفا دبیتی سسے تعلیم گاہوں کو پاک رکھنا صروری سے لار دميكا بے كے نصاب ونظام تعليم سے جب ان سیب سیاستوں ، غلاظتوں ا ورخبانتوں سے پاکیزگی نصیب موجائے گی توسرفرد باک موجائے گا-

ہرگھر باک ہوجائے گا۔ ہرمحلہ باک ہوجائے گا۔ ہرطہر باک ہوجائیگا۔ بورا ملک باک ہوجائے گا۔ اور پھر ہم دنیایں جنت کے نظامت دکھیں گے کیونکہ بہشت آن باشدکد آذالیے نہ یاشد کسے دا باکسے کا لیے نہ باسٹ

بهشت وه بحس بین کوئی تکلیف ندم و کسی کوکسی کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی قشمنی ندم و بست میں بیا کیزگی کے بعد اور تقاین کریں کہ سرشعبے میں بیا کیزگی کے بعد السی سی کیفیت موگی -

بہلے اپنی سب کی کیے ہے اپنی اس کا پر طلب نہیں کہ جب بک نہیں مہوجاتا ، ہم پاک نہیں ہوجاتا ، ہم پاک نہیں ہوجاتا ، ہم پاک نہیں ہواتا ، ہم پاک نہیں ہول کے ۔ آپ سب سے پہلے اپنی فکر کیجئے ، اپنی ذائٹ کو ، لینے کا دوبار کو ، لینے کا نول کو ، اپنی زبان کو ، اپنی آنکھول کو اپنی تجارت اور ملازم ہن کو ، لینے گھر کو گندگیوں سے پاک کر لیجئے ، انشاء اللہ تعالی دومروں کو بھی دیکھی توفیق مل جائے گئی ۔

ہماری معاشرتی ذمذگی کا ایک کمز دربہبوییجی ہے کہ ہما دی سوچ کا بہ ا ندازبن گیاہے کہ چونکہ دوسے قانون کی پابندی نہیں کرتے ، للبزا ہیں بھی نہیں کروں گا۔

> چونکہ دورسے پاکیزگی کا امہتام نہیں کرنے لہٰذا بیں بھی نہیں کروں گا۔

چونکہ دوکے گلی اور با زار بیں گندگی ڈلفے سے اجتناب، نہیں کرتے، لہٰذا میں بھی نہیں کروں گا۔

چونکه دوستے شہر کی دیواروں اورگلی کوچوں کی صفائی کاخیال نہیں کھتے اسیلنے میں بھی نہیں رکھوں گا۔

حالا نکه ہماری بیسوچ قطعًا غلط اورلغوہے۔

کھی ہم نے سوچاکہ چونکہ شہریں بسیبوں خاندان مناسب عذا سے محروم ہیں ، لہٰذا میں تھی کھا 'نہایں کھا وں گا

میں ہوئی سینکڑوں اور کوعلات معالجہ میشر نہیں اسلنے میں بھی اپنا حلاج نہیں کراؤں گا۔

چونکه برارون اسانوں کو ڈھنگے۔ کا ایکس مہیا نہیں ہوسکا اس لئے

مي هي ڏهڏا ڪيا ڳيڙا نهين ٻينون ئيا .

چونکه لاکھوں مرد وزن گاڑی سے محرد مہی اس لئے میں بھی گاڑی برسوار نہیں ہوں گا۔

اس سے بی بی ہ و رہ سے بی دور ہوں ہوں ہوں ہے ہے ہوں ہوں اور کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کیا ۔ لیکن جب قانون کی پابندی ، دین پیمل اور طہارت اور نفاست کی بات آتی ہے توہم دومروں کی کمزوریوں کو ابنی ہے عملی اور مرعملی کے لئے بہانہ بنا لیتے ہیں۔ آپ حودعمل کری اور دومروں کو تلفین کریں ، آپ کاعمل آپ کی تلفین ہیں جان ڈال وسے کا چراغ سے چراع جلے گا۔ دیئے سے دیا دوشن ہوگا اور آہستہ آہستہ سیکر وں ہزار ہوگا کی توفیق مِل جائے گی بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہزاک کی سوزے یہ بن جائے گا گرمیں تھیک ہوگیا نوسب تھیک ہوجا بش کے ، اگرمیں نے ہاکہ میں نے ہاکہ وریا توسب تھیک ہوجا بش کے ، اگرمیں نے ہاکہ وریا توسب تھیک ہوجا بش کے ، اگرمیں نے ہاکہ وریا توسب ہی انہ ہے کہ اگرمیں نے ہاکہ وریا توسب ہی زندگی میں پاکیزگی آجائے گی ۔

التُّرْنَعَائِے سے دعاہے کہ وہمیں سیجے فکرعطافراہے اورزندگ کے ہرشیعے میں پاکیزگی اورصفافی کا اہمام کرنے کی توقیق مرحمت فراقے۔ وَحَاجَلَیْہُ نَا الا البَّلاعِ۔